



حصه بستم **(20)** (.....تسهيل وتخر يج شده.....)

# ﴿ حسبِ وصيت﴾

ر صدرالشر بعه بدرالطريقة حضرت علامه مولا نامفتي محمد المجد على اعظمى عليه رحمة الله الغنى

# ﴿مصنِّف﴾

حضرت علامهمولا نامفتي وقارالدين دحمة الله تعالى عليه

پيشڪش

مجلسالمدينة العلمية (ووت اسلام)

شعبة كخرتك

ناشر

مكتبة المدينه باب المدينه كراچى

پیش لفظ

یہ کتاب المیر اٹ کا وہ صقبہ ہے جس کے لیے فقیہ العصر علامۃ الدہر حضرت صدر الشریعہ مفتی ابوالعلام حمد المجد علی صاحب رضوی اعظمی حنی قادری قدس سرہ العزیز نے بہار شریعت کے ستر ھویں حصہ میں وصیت فرمائی ہے کہ '' بہار شریعت کا آخری حصہ تھی وصیت فرمائی ہے کہ '' بہار شریعت کا آخری حصہ تھی واساباتی رہ گیا ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ تین حصوں پر مشتل ہوگا۔ اگر تو فیق اللی سعادت کرتی اور یہ بقیہ مضامین بھی تحریر میں آجائے تو فقہ کے جمیح ابواب پر مشتل یہ کتاب ہوتی اور کتاب کھل ہوجاتی اور اگر میری اولادیا تلافدہ یا علاء الل سقت میں سے کوئی صاحب اس کا قلیل حصہ جو باقی رہ گیا ہے اس کی تحیل فرمادیں تو میری عین خوشی ہوگی۔

المعتمد الله كرحفرت مصنف عليارد في وحيت كم مطابق مين في سيسعادت حاصل كرفي كوشش كى ہاوراس ميں ہا ہتمام بالالتزام كيا ہے كہ مسائل كے ما خذ كتب ك صفات كن بمبر اور جلد نمبر بحى لكھ ديے ہيں، تا كہ ابلِ علم كو ما خذ تلاث كرفے ميں آسانی ہو۔ اكثر كتب فقہ كے حوالہ جات نقل كرديے گئے ہيں۔ جن برآج كل فتو كا كا مدار ہے۔ حضرت مصنف عليارد و على آسانی ہو۔ اكثر كتب و فقہ كوش كى كئى ہے۔ فقهى موشكا فيوں اور فقہاء كے قبل و قال كوچو و كر صرف مفضى به عليارد و اور عام فيم زبان ميں كھا ہے۔ تا كہ م تعليم يا فتو تنى بھائيوں كو تھى اس كے بڑھنا و ترجي علي و قال كوچو و كر صرف مفضى به اقوال كوسادہ اور عام فيم زبان ميں كھا ہے۔ تا كہ م تعليم يا فتو تنى بھائيوں كو تھى اس كے بڑھنا و ترجيح ميں و شوارى پيش ندآئے۔ معذرت ميں حتى الم تعدور ديدہ ريزى سے كام ليا گيا ہے۔ پھر بھى اگر كہيں اغلاط روگئى ہوں تو اس كے ليے قارئين كرام سے معذرت خواہ ہوں۔ آخر ميں عبت مكرم حضرت علامہ عبد المصطف الاز ہرى مظارات الله شخ الحد بيث دارالعلوم امجد بيوم مرقومی آسمبلی و عزيز عکرم مولا نا حافظ قارى رضاء المصطفی اعظمی سَلْمَة دخطيب نيوم من سجد بولٹن ماركيث كرا چى كاشكر گرا رہوں كہ إن حضرت صدر الشريعہ بدرالطريقہ استاذ نا العلام ابوالعلی محمد امجوعی صاحب رضوی قدس برخ والد ماجد حضرت معتون علیہ المحام ابوالعلی محمد امجوعی صاحب رضوی قدس برخ والدوں اور بارگا و ایز دھتال میں وست بدعا ہوں الشرية معنوں اور بارگا و ایز دھتال میں وست بدعا ہوں كاس كرتا ہوں اور بارگا و ایز دھتال میں وست بدعا ہوں كاس كرتا ہوں اور بارگا و ایز دھتال میں وست بدعا ہوں كراس كتاب كوم بول فرم ان ما قدر ان كارس كتاب كوم بول فرم ان ما قدر ا

محمدوقارالدین قادری رضوی بریلوی غفرله مفتی و نائب شخ الحدیث دارالعلوم امجدیه عالمگیرروژ، کراچی ۵ جنوری ۱۹۸۵ء

بسُم اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيَمِ طُ

### آیات قرآنی \_\_بسلسه \_\_وراثت

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٓا وُلادِكُمُ للنَّا كَرِمِثُلُ حَظِّالْا نُثَيَيْنِ ۚ فَانَ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَرَكَ ۚ وَ إِنْ كَانَتُوَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ ۚ وَلِا بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُ مَاالشُّ بُسُمِيَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكَ ۚ فَإِنْ لَكُمْ يَكُنُ لَدُولَكُ وَوَمِ ثَهَ ٱبَوٰهُ فَلِأُصِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهَ إِخُوةٌ فَلِأُصِّهِ الشُّدُسُ مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْمِى بِهَآ ٱوۡدَيْنٍ ۖ 'ابَآ وُّكُمُواَبُنَآ وُّكُمُلاَتَهُ رُوْنَا يُّهُمُ اَقُرَبُ لَكُمُ نَفْعًا ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ وَلَكُمُ نِصْفُ مَاتَرَكَ اَزُوَاجُكُمُ اِنَٰ لَمُيَكُنُ لَّهُنَّ وَلَنَّ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدَّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِثَاتَرَكُنَ مِنْ بَعُدِوصِيَّةٍ يُّوصِيْنَ بِهَاۤ اَوۡدَيۡنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبُحُمِمَّا تَرَكُتُمُ اِنَ لَّمُ يَكُنُ تَكُمُ وَلَكَ ۚ فَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَكَ ۚ فَلَكُ فَلَهُ فَالثَّامُ صَالَّا لَهُ مُنُ مِمَّا تَرَكُنُهُ مِّنَّ بَعْدِ وَصِيَّةٍتُوْصُوْنَبِهَاۤ اَوْدَيْنٍ ۖ وَ اِنْكَانَىٰ جُلْ يُّوْمَثُ كَلَلَةً اَوِامْرَا قُوَّ لَوَا خُاوُاخُتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِمِّنْهُمَاالسُّكُسُّ فَإِنْ كَانُوٓ ا ٓ كُثَرَمِنُ ذَٰلِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي الصُّلْثِ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوْطَى بِهَاۤ اَوۡدَيْنٍ ۖ غَيۡرَمُضَآ ۗ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِاللّٰهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلْلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤُّا هَلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَكَّ لَهَ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَيَرِثُهَآ اِنۡ لَّمُ يَكُنُ لَّهَاوَلَكُ ۖ فَانَ كَانَتَا ثُنَتَيُنِ فَلَهُمَا الشُّلُثُنِ مِثَاتَرَكَ ۖ وَاِنْ كَانُوٓ الِخُوةَ يِّ جَالًا وَّ نِسَاّءً فَلِلذَّ كَرِمِثُلُ حَظِّالُا نُشَيَيْنِ لِيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوُ اللهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴿

ترجمہ:انٹلہ(عزدجل) تنہیں تھم دیتا ہے تمہاری اولا دے بارے میں بیٹے کا حصہ دوبیٹیوں کے برابر ہے۔اور پھرا گرنری لڑکیاں اگر چہ دو سے اوپر تو ان کوتر کہ کی دو تہائی اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آ دھا اور میت کے ماں باپ میں ہرایک کواس کے تر کہ ہے چھٹاا گرمیت کےاولا دہو پھرا گراس کی اولا د نہ ہواور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی پھرا گراس کے ٹی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا بعداس وصیت کے جوکر گیا اور وین کے بتہارے باپ اور تبہارے بیٹے تم کیا جانو کہان میں کون تبہارے زیادہ کام آئے گا۔ بیرحصہ با ندھا ہوا ہے۔اللّٰہ (عزوجل) کی طرف سے بے شک اللّٰہ (عزوجل)علم والاحکمت والا ہے۔ ترجمه:اورتمهاری بیویاں جوچھوڑ جائیں اس میں ہے تہمیں آ دھا ہے اگران کی اولا دنہ ہو پھرا گران کی اولا دہو تو ان

1 ۲،۱ ۱ .... ي ٤ ، النساء: ١ ٢،١ ١ .

2 .....2 ؛ النساء: ١٧٦ .

کے ترکہ میں سے تہہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں اور ؤین نکال کر، اور تہہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تہہارے اولا دنہ ہو پھرا گر تہہارے اولا وہوتوان کا تمہارے ترکہ میں سے آٹھوال جو وصیت تم کر جاؤاور ؤین نکال کر، اورا گر کسی ایسے مردیا عورت کا ترکہ بٹتا ہوجس نے ماں باپ اولا دیکھ نہ چھوڑے اور مال کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے توان میں سے ہرا یک کو چھٹا۔ پھرا گروہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں۔ میت کی وصیت اور ؤین نکال کرجس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا، بیدالله (عزد جل) کا ارشاد ہے۔ اور الله (عزد جل) علم والا ہے۔

ترجمہ: اے محبوب! تم سے فتوی پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ السلّبہ (عزد جل) تہمیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے اگر کسی مرد کا انتقال ہوجو ہے اور مردا پنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولا دنہ ہوجو ہے اور مردا پنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولا دنہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا دو تہائی اور اگر بھائی بہن ہومرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دوعورتوں کے برابر۔ اللّه (عزد جل) تمہارے لئے صاف بیان فرما تا ہے کہ بیں بہک نہ جاؤاور اللّه (عزد جل) ہرچیز جانتا ہے۔

#### (احادیث)

حدیث : بخاری و مسلم ابن عباس د صبی الله تعالی عنهما سے راوی بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' فرض حصول کوفرض حصے والوں کودے دواور جو چ جائے وہ میت کے قریب ترین مردکودے دو۔'' (1)

حدیث: بخاری ومسلم حضرت اسامه ابن زید دخسی الله تعالی عنهما سے راوی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' مسلمان کا فرکا وارث نه ہوگا اور کا فرمسلمان کا وارث نبیس ہوگا۔'' (<sup>2)</sup>

حدیث الله صلی الله علیه وسلّم نے حدیث الله علی عنه سے راوی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلّم نے فرمایا کر'' قاتل وارث نہیں ہوتا ہے۔'' (3)

**حدیث ؟**: ابودا وُ دحضرت بریده <sup>(4)</sup> د ضی الله تعالیٰ عنه سے را وی که نبی صلی الله علیه وسلم نے دا دی کے لئے چھٹا حصہ مقرر فر مایا جب مال نہ ہو۔ <sup>(5)</sup>

<sup>■ ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد... إلخ، الحديث: ٦٧٣٢، ج٤، ص١٦٣٠.

<sup>● ..... &</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الفرائض، باب لايرث المسلم الكافر. . . إلخ، الحديث: ٢٧٦٤، ج٤، ص٥٢٥.

٣٦٠٠٠٠٠٤ الترمذي"، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، الحديث: ٢١١٦، ج٤، ص٣٦٠.

ے..... بہارشر کیعت کے نسخوں میں اس مقام پر جابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه " لکھا ہوا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ''سنن ابوداوڈ' میں ''حضرت بریدہ رضی الله تعالیٰ عنه " فدکور ہے، اسی وجہ ہے ہم نے متن میں تھیجے کر دی ہے۔... علمیه

السنن أبي داود"، كتاب الفرائض، باب في الحدة، الحديث: ٥ ٢٨٩، ج٣، ص١٦٨.

حدیث : ترندی وابن ماجه حضرت علی دصی الله تعانی عنه سے راوی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فیصله فرمایا که وصیت سے پہلے قرض ا دا کیا جائے گا اور حقیقی بہن بھائی وارث ہوں گے نہ علاتی <sup>(1)</sup> بہن بھائی ۔<sup>(2)</sup>

**حدیث ۲**: احمد، ترندی، ابودا وُ دوابن ماجه حضرت جابر د دنسی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں که حضرت سعد ابن رييج كى بيوى سعد عداين دوبينيون كورسول الله عليه والله عليه وسلم كى خدمت مين لائى اورعرض كيابيارسول المله إرصلى الله تعالى عليه وسلم بددونوں سعد کی بیٹیاں ہیں۔ان کا باپ آپ کے ساتھ اُحد میں شہید ہو گیا اوران کے چیانے کل مال لے لیا ہے ان کے لئے کیجھیں چھوڑ ااور جب تک ان کے پاس مال نہ ہوان کی شادی نہیں کی جاسکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ 'اس بارے میں الله تعالیٰ فیصله فرمادےگا۔ "تو آیت میراث نازل ہوگئ اوررسول الله صلی الله علیه دسلم نے ان لڑکیوں کے چیا کے پاس سیحکم بھیجا کے سعد کی دونوں بیٹیوں کو دوثلث ( دو تہائی ) دے دواورلڑ کیوں کی مال کوآٹھواں حصہ دے دواور جو ہاقی بیچے وہ تمہارا ہے۔<sup>(3)</sup> حديث 2: بخارى بزيل ابن شرحبيل يداوى كرحضرت عبد الله ابن مسعودرضى الله تعالى عنه يدسوال كيا كياكه میت کی ایک بیٹی اورایک بوتی اورایک بہن کوتر کہ س طرح تقسیم کیا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو نی صلی الله علیه وسلّم نے فیصلہ کیا تھا۔ بیٹی کا نصف ہے، پوتی کا چھٹا حصہ ( تکملة للثلثین ) اور جو باقی بیجاوہ بہن کا ہے۔ (<sup>4)</sup> حديث ۱ امام ما لك واحمد وترندى ، ابوداؤ دودارمى وابن ماجه حضرت قبيصه بن ذؤيب دهبى الله تعالى عنه عداوى بي كرحضرت مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عند فرمايا كريس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضرتها كرحضور رصلى الله تعالى عليه وسلم نے وادى كو چھٹا حصد ديا تھا۔ (5)

حديث : ابن ماجه و دارمی حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلّم نے فرمایا کہ' جب بچہزندہ پیدا ہوتواس پرنماز بھی پڑھی جائے گی اوراس کووارث بھی بنایا جائے گا۔''<sup>(6)</sup>

حديث المام ما لك واحدوتر فدى وابودا و دودارى وابن ماجه حضرت قَبِيُصَه بن ذُويَب دصى الله تعالى عنه عداوى ہیں کہ ایک دا دی نے حضرت ابو بکر دصی اللہ تعالی عند سے اپنی میراث کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے صحابہ کرام سے

- ٣٠٠٠٠٠٠ جامع الترمذي"، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة... إلخ، الحديث: ١٠١١، ج٤، ص٢٩.
  - ٣٠٠٠٠٠٠ جامع الترمذي"، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، الحديث: ٩٩، ٢٠ ج٤، ص٢٨.
    - ٣١٧٥، ج٤، صحيح البخاري"، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة... إلخ، الحديث: ٦٧٣٦، ج٤، ص١٧٥.
      - سنن أبي داود"، كتاب الفرائض، باب في الحدة، الحديث: ٢٨٩٤، ٣٠، ص٦٦١.
  - ۵ ..... "سنن ابن ماجة"، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الصلاة على الطفل، الحديث: ٨ ، ٥ ١، ج٢، ص٢٢٢.

جائیں گی اورایک ہوگی تواسط جائے گا۔<sup>(1)</sup>

بهار شریعت حصه بستم (20) معلومات کی تو حضرت مُغِیرَ وابن شُعْبَه رضی الله تعالیٰ عدد نے فرما یا که رسول الله علیه وسلّم نے میری موجودگی میں وادی کو چھٹا حصہ دیا تھا تو حضرت ابو بکرصد بق دصی الله تعالی عند نے بہی فیصلہ کیا اور حضرت عمرد صبی الله تعالی عند کے پاس بھی ایک دوسری دادی نے اپنی میراث کا سوال کیا تھا تو آپ نے فر مایا وہی چھٹا حصہ دا دیوں کا ہے اگر دو ہوں گی تو دونوں اس میں شریک ہو

حديث ا: دارمى حضرت عمرد ضى الله تعالى عنه سے راوى بين كدانهوں في فرمايا: "فرائض كوسيكھواس لئے كدوه تہارے دین میں سے ہے۔" (<sup>2)</sup>

حدیث ۱۲: دارمی نے حضرت عمرد صبی الله تعالی عدد سے روابیت کیا کدانہوں نے فرمایا: ' جب کسی عورت کے مرنے کے وفت اس کا شوہراور ماں باپ ہوں تو شوہر کونصف ملے گااور ماں کو باقی کا تہائی۔''<sup>(3)</sup>

حدیث از دارمی نے حضرت عثمان بن عفان دصی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا که 'شوہر کے مرنے کے وقت جب اس کی بیوی اور ماں باپ ہوں تو بیوی کو چوتھائی اور ماں کو باقی کا تہائی ملے گا۔' (4)

**حدیث ا:** دارمی اسوداین بزید سے راوی ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل د منی اللہ تعانی عند نے ایک بیٹی اورایک بہن وارث ہونے کی صورت میں بیفیصلہ کیا کہ بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف ملے گا۔ (5)

**حدیثے 10:** دارمی میں حضرت علی دضی الله تعالی عندے روایت ہے جنٹی (<sup>6)</sup> کے بارے میں کہ جب اس میں مرداور عورت دونوں کے اعضاء ہوں توجس عضوے پیشاب کرے گااس کے اعتبارے ترکہ دیا جائے گا۔ (7)

حدیث ۱۲: دارمی میں روایت ہے کہ حضرت زیدا بن ثابت رضی انله تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ جب چندلوگ دیوار گرنے با ڈوب جانے کی وجہ سے ایک ساتھ مرجا <sup>ت</sup>ئیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دارث نہ ہوں گے زندہ لوگ ان کے

<sup>■ ..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الفرائض، باب في الحدة، الحديث: ٢٨٩٤، ج٣، ص١٦٨.

سنن الدارمي"، كتاب الفرائض، باب في تعليم الفرائض، الحديث: ١٥٨١، ج٢، ص٤٤١.

<sup>.....</sup> النح، الدارمي"، كتاب الفرائض، باب في زوج وابوين... إلخ، الحديث: ٢٨٦٥، ج٢، ص٤٤٣.

<sup>4 .....</sup>المرجع السابق، الحديث: ٢٨٦٧.

<sup>•</sup> ١٤٤٥ سنن الدارمي"، كتاب الفرائض، باب في بنت واخت، الحديث: ٢٨٧٩، ج٢، ص٥٤٥.

<sup>6 ......&</sup>lt;u>انت</u>جوا، مخنث\_

<sup>7 ..... &</sup>quot;سنن الدارمي"، كتاب الفرائض، باب في ميراث الخنثي، الحديث: ٢٩٧٠، ج٢، ص٢٦٦.

۵ .....المرجع السابق، باب ميراث الغرقى، الحديث: ٤٤ ، ٣، ج٢، ص٤٧٣.

حدیث کا: دارمی میں حضرت ابو ہر رہے د صبی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلّم نے قرمایا که ' مامول اس میت کا وارث ہے جس کا اور کوئی وارث نہ ہو۔''<sup>(1)</sup>

# ان حقوق کا بیان جن کا تعلق میّت کے ترکہ سے ھے

مسئلدا: جب کوئی مسلمان اس دار فانی ہے(2) کوچ کر جائے(3) تو شرعاً (4)اس کے ترکہ سے پچھا حکام متعلق موتے ہیں۔بداحکام چار ہیں:

 اس کے چھوڑ ہے ہوئے مال سے اس کی جنہیز و تکفین (5) مناسب انداز میں کی جائے۔ (محیط بحوالہ عالمگیری ص ۲۳۷)(6)اس کانفصیلی بیان اس کتاب کے حصہ چہارم میں موجود ہے۔

♥ پھرجو مال بچاہواس سے میت کے قرضے چکائے جائیں۔ قرض کی ادائیگی وصیت پرمقدم ہے<sup>(7)</sup> کیونکہ قرض فرض ہے جب کہ وصیت کرنا ایک تفلی کا م ہے۔ پھر حضرت علی دضی اللہ تعانی عند سے مروی ہے کہ بیس نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كو ديكها آپ نے قرض وصيت سے پہلے اداكرايا۔(8) (ابن ماجه، دارفطنی وبيبق)

مسکلہ ا: قرض سے مرادوہ قرض ہے جو بندوں کا ہو،اس کی ادا کیکی وصیت پر مقدم ہے۔

**مسئلہ ۱۳**: اگرمیت نے پچھنمازوں کے فدرید کی وصیت کی باروزوں کے فدرید کی با کفارہ کی باحج بدل کی تو تمام چیزیں ادائیگی قرض کے بعد ایک تہائی مال سے اداکی جائیں گی اور اگر بالغ ورثاء اجازت دیں تو تہائی سے زیادہ مال سے بھی اداکی

وصیت: ادائیگی قرض کے بعدوصیت کانمبرا تاہے۔قرض کے بعد جو مال بیا ہواس کے تہائی سے وصیتیں پوری کی جائیں گی۔ ہاں اگرسب ورثہ بالغ ہوں اورسب کے سب تہائی مال سے زائد سے وصیت بوری کرنے کی اجازت وے دیں تو

<sup>■ .... &</sup>quot;سنن الدارمي"، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوى الأرحام... إلخ، الحديث: ٢٥٠٣، ج٢، ص٤٧٤.

عنی دنیا ہے۔ ⑤ .....یعنی مرجائے۔ ۔ ۔ ....اسلامی قانون کے مطابق۔ ۔ ....کفن وفن کا بندو بست۔

ش....."الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الاول في تعريفها...إلخ، ج٦، ص ٤٤٧.

العنی وصیت برعمل کرنے سے پہلے قرض اوا کرنا ہوگا۔

۵ ..... "سنن ابن ماحة"، كتاب الوصايا، باب الدّين قبل الوصية، الحديث: ٥ ٢٧١، ج٣، ص ١ ٣١. و"الشريفية"شرح"السراحية"،ص٥.

۵..... "الشريفية "شرح" السراحية "، ص٥٠٥.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الاول في تعريفها... إلخ، ج٦، ص٤٤٧.

جائزہے۔(1)(خانیہ بحوالہ عالمگیری ج۲ص ۲۳۷)

میراث: وصیت کے بعد جو مال بیا ہواس کی تقسیم درج ذیل تر تیب کے ساتھ عمل میں آئے گی۔

🛈 ان دارثوں میں تقسیم ہوگا جوقر آن، حدیث یا اجماع امت کی روسےاصحاب فرائض (مقررہ حصوں والے ) ہیں اگراصحاب فرائض بالکل نہ ہوں یا ان کے بعد بھی پچھ مال بیا ہو تو درج ذیل وارثوں میں علی التر تبیب تقسیم ہوگا۔ ﴿ عصبات نسبیه ـ ® عصبات سبیه ـ (لینی آزاد کرده غلام کا آقا) © عصبهٔ مبی کانسبی عصبه پهرسبی عصبه \_ § وی الفروض النسبیه کو ان کے حقوق کی مقدار میں دوبارہ دیا جائے گا۔ ۞ زوی الارحام۔ ﴿ مولیٰ الموالاۃ۔ ﴿ پھروہ حض جس کے نسب کا مرنے والے نے کسی دوسرے پراس طرح اقر ارکیا ہو کہ اس کا نسب اس کے اقر ارکی وجہ سے ثابت نہ ہوسکا یعنی جس پرنسب کا اقر ارکیا ہواس نے تقیدیق نہ کی ہوبشرطیکہ اقرار کنندہ (<sup>2)</sup>اپنے اقرار پرمراہومثلاً مرنے والے نے ایک شخص کے بارے میں بیا قرار کیا کہ بیمیرا بھائی ہےاب اس اقرار کامفہوم بیہوا کہاس مخص کا نسب میرے باپ سے ثابت ہےاور باپ اس کواپنا بیٹالشلیم ہیں کرتاہے۔ ۞ پھر جو بیجا ہووہ اس مخض کو دیا جائے جس کے لئے میت نے گل مال کی وصیت کی تھی۔ ﴿ اور پھر بھی بیچے تو بیت المال میں جمع ہوگا۔<sup>(3)</sup>(عالمگیری ج۲ص ۲۳۷)اس زمانے میں بیت المال کا نظام نہیں ہے،اس لئے صدقہ کردیا جائے۔ واضح رہے کہ بیدس تشم کے وارث ہیں ان کی تفصیلات آئیں گی۔

### میراث سے محروم کرنے والے اسباب

بعض اسباب ایسے ہیں جووارث کومیراث سے شرعاً محروم کردیتے ہیں اوروہ جارہیں:

- 🕥 غلام ہونا۔ یعنی اگر وارث غلام ہے خواہ کلیۃً غلام ہو یا مدبر ہو یا ام ولد ہو یا مکاتب ہوتو وہ وارث نہ ہوگا۔ <sup>(4)</sup> (شریفیص•اوعالمگیریج۲ص۴۵۲ه وتبیینالحقائق ص ۲۳۱)
- ♡ مورث کا<sup>(5)</sup> قاتل ہونا۔اس سے مرادا بیاقتل ہے جس کی وجہ سے قاتل پر قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو۔ <sup>(6)</sup> ان امور کی تفصیلات اس کتاب کے اٹھار ہویں حصے میں ندکور ہیں۔
  - الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الاول في تعريفها... إلخ، ج٦، ص٤٤٧...
    - 2 ..... قرار كرنے والا۔
  - الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض، الباب الاول في تعريفها... إلخ، ج٢، ص٤٤٧....
    - 4 ..... المرجع السابق، الباب الخامس في الموانع، ج٦، ص٤٥٤.
      - 🗗 ..... ئعنى ميت كا ـ
      - 6 ..... "الشريفية "شرح" السراحية"، فصل موانع الإرث، ص١١.

😙 دین کا اختلاف \_ بیخی مسلمان کا فراور کا فرمسلمان کا وارث نه ہوگا۔ عام صحابہ د منی الله عنهما ورعلی وزید د منی الله عنهما كايكى فيصله ب (1) نيز بيرحديث بهى ب كلا يَتَوَارَ ث أَهْلُ مِلْتَيُنِ شَتّى لِعِنى ووَمِخْلَف ملتول كافرا وايك ووسر ب كوارث نه بول ك\_\_(2) (سنن دارمي ، ابوداؤ دوغيره)

مستلمان الركوئي مسلمان مرتد هو كيامعاذ الله تومرتد هوني وجها الكاس كامكيت عام الله والراس كامكيت عارج هو جاتے ہیں پھراگروہ دوبارہ اسلام لے آئے اور کفر سے توبہ کرلے تو مالک ہوجائے گا اورا گر کفر ہی پرمر گیا<sup>(3)</sup> تو زمانہ اسلام کے جواموال ہیں ان سے زمانہ اسلام کے قرضے اوا کئے جائیں گے اور باقی اموال مسلمان ورثاء لے لیں گے اور ارتداد کے <sup>(4)</sup> زمانے میں جو کمایا ہے اس سے ارتداد کے زمانے کے قرضے ادا کئے جائیں گے اور اگر کچھن کے جائے گا تو وہ غرباء پر صدقہ کر دیا جائےگا۔(5)(ہدایہج۲،ص۱۰۲،عالمگیری ج۲،ص۵۵۵)

**مسئلہ ا**: گمراہ اور بدعتی لوگ جن کی تکفیر نہ کی گئی ہووہ دارث بھی بنیں گےاورمورث بھی۔

مسکلمون قادیانی بھی مرتد ہیں،ان کا بھی یہی علم ہے۔

مسئلیم: مرتدعورت جب این ارتداد پر مرجائے تو اس کے زمانداسلام اور زماندار تداد کے تمام اموال اس کے وارثوں برتقسیم کردیئے جائیں گے۔(6) (عالمگیری ج۲ص۵۵)

مسئله 6: وه لوگ جوانبیاء میهم اسلام کی صریح تو بین کے مرتکب ہوں پاشیخین د صبی الله عنهما کو گالیاں دیں ، وہ بھی وارث

 ملکوں کا اختلاف \_ یعنی بیر کہ وارث اور مورث (یعنی مرنے والافخص کہ جس کی میراث تقسیم ہوگی) دومختلف ملکوں کے باشندے ہوں تواب ریا یک دوسرے کے دار شیبیں ہوں گے۔

**مسئلہا:** ملکوں کے اختلاف سے شرعاً مراد بیہ ہے کہ دونوں ملکوں کی اپنی الگ افواج ہوں اوروہ ایک دوسرے کا خون حلال شبحت موں - <sup>(7)</sup> (شریفیه ۲۰ وعالمگیری ج۲ ص۹۵ ۲)

- ....."الشريفية "شرح"السراجية"، فصل موانع الارث، ص١٤.
- ◘ ..... "سنن أبي داود"، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟،الحديث: ١١٩١، ٣٠-٣، ص١٧٤.
  - ہ ۔۔۔۔ یعنی مرتد ہی مرگیا۔ ۔۔۔۔ مرتد ہونے کے۔
  - 5 ..... "الهداية"، كتاب السير، باب احكام المرتدين، ج١، ص٧٠٤.

و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ج٢، ص٢٥٤.

- ⑥ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض، الباب السادس في ميراث اهل الكفر، ج٦، ص٥٥٥.
  - الشريفية "شرح" السراجية"، فصل موانع الارث، ص١٦.

مسئلہ ا: ملکوں کا اختلاف غیرمسلموں کے حق میں ہے بعنی رہے کہ اگرایک عیسائی مسلمانوں کے ملک میں ہے اور اس کا رشتہ دار دوسرے ملک میں ہے جو دارالحرب ہے تواب بیا یک دوسرے کے دارث نہ (1) ہوں گے۔(2) (عالمگیری ج۲ص۲۵۲) مسئلہ ۲۰: اگرمسلمان تجارت کی غرض سے پاکسی اور غرض سے دارالحرب میں چلا گیا اور وہیں مر گیا یا مسلمان کو حربیوں نے قیدی بنا کر رکھ لیا اور وہ دارالحرب میں مرگیا تو اس کے رشتہ دار جو دارالاسلام میں ہیں اس کے دارث ہوں گ\_<sup>(3)</sup> (شریفیه سا۲ وعالمگیری ج۲ س۴۵۸)

مسئلہم: پاکستان کے مسلمان اور وہ مسلمان جو ہندوستان ،امریکہ، بورپ یا کہیں اور رہتے ہوں ،ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔(م)

**مسئلہ ۵**: اگر دارث اورمورث مسلمانوں کے دوگر وہوں ہے تعلق رکھتے ہیں جوآپس میں نبر دآ زماہیں <sup>(4)</sup>اور دونوں کی الگ فوجیس ہیں تب بھی وہ ایک دوسرے کے دارث ہوں گے۔(5) (شریفیہ ص۲۱)

مسئلہ Y: مستأمن اگر ہمارے ملک میں مرجائے اور اس کا مال ہوتو ہم پر لازم ہے کہ اس کا مال اس کے وارثوں کو بھیجیں اورا گرذمی مرجائے اوراس کا کوئی وارث نہ ہوتواس کا مال بیت المال میں جائے گا۔<sup>(6)</sup> (عالمکیری ج۲ص ۴۵۷) **مسئلہ ک**: کفار کے مختلف گروہ مثلاً نصرانی ، یہودی ، مجوسی ، بت پرست سب ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔<sup>(7)</sup>(عالمگیری،ج۲،ص۵۳)

#### اصحاب فرائض کا بیان

یہ حصے جن کا ذکر ہوا شرعی طور پر بار ہشم کے افراد کے لئے مقرر ہیں ان کواصحاب فرائض کہتے ہیں ان میں سے جارمرد اورآ ٹھ عورتیں ہیں۔

مردىيە بىن: ﴿ باپ﴿ جَدَّ جَدِيعَ لِعِنْ دادا، بردادا\_(اوبرتك) ﴿ مان جايا بِها كَي - ﴿ شوهر\_ عورتیں یہ ہیں: ۞ ہیوی۔۞ ہیٹی۔۞ پوتی۔(نیچتک)۞ حقیقی بہن۔۞ باپشر یک بہن۔۞ مال

شريك بهن-﴿ مال-﴿ أورجدٌ وُصحِحه-

 بہارشریعت میں اس مقام پر " وارث ہوں گے" کھھا ہوا ہے، جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اصل کتاب میں عبارت اس طرح ہے" وارث نہ ہول گے" ،اس وجہ سے ہم نے متن میں سی کے کردی ہے۔..علمیه

الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الخامس في الموانع، ج٦، ص٤٥٤.

3 ١٠٠٠٠٠ المرجع السابق.

△ ..... جنگ ازرے ہیں۔

الشريفية "شرح" السراجية"، فصل موانع الارث، ص١٦.

€ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الحامس في الموانع، ج ٦، ص ٤٥٤.

7 ....المرجع السابق.

مسلما: جد صحیح اس دادا کو کہتے ہیں کہ جس کی میت کی طرف نسبت میں مونث کا واسطہ نی میں نہ آئے۔جیسے باپ کاباپ اوردادا کاباپ \_(1)(عالمگیری ج۲ص ۱۳۸۸)

مسئلة: جدفاسداس كوكيت بين جس كى ميت كى طرف نسبت مين مونث كا واسطة ع جيس مان كاباب جس كوجم نا نا کہتے ہیں یامال کے باپ کا باپ یادادی کا باپ۔(2)

مسئله ان جده صیحه وه دادی ہے جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو در میان میں جدفا سد کا واسطہ نہ آئے لہذا باپ کی ماں اور ماں کی ماں دونوں جدہ صیحہ ہیں۔

مسكم، جدة فاسده وه دادى يا نانى ب جس كى ميت كى طرف نسبت ميں جد فاسد آجائے ـ جيسے ناناكى مال اور دادى کے باپ کی ماں۔<sup>(3)</sup> (شریفیص۲۳)

مستلد ه: جد مجمح اورجده صححه اصحاب فرائض میں سے ہیں جب کہ جد فاسد اور جدہ فاسدہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہیں بلکہ ذَوی الارحام میں ہے ہیں <sup>(4)</sup>ان کامقصل بیان ذوی الارحام کی بحث میں آئے گا۔ (شریفیہ ص۲۳)

### باپ کے حصوں کا بیان

مسكلدا: باپ كى تىن مختلف حالتى بى اور ہر حالت ميں اس كا الگ حصه ہے۔

مسئلة: جب باب كے ساتھ ميت كاكوئى بيٹا يا يوتا (ينچ تك) ہو تو باپ كوگل مال ميں سے صرف چھٹا حصہ ملے گا

یعنی الیاری ج۲ص ۴۳۸)

يا\_٢\_ي مستكدا

باپ

مسکلہ ۲۳: اگر باپ کے ساتھ میت کی بیٹی یا ہوتی ( نیچ تک ) ہے تو باپ کو چھٹا حصہ بطور صاحب فرض کے ملے گا اورا گرتقسیم کے بعد نیج جائے گا تو وہ باپ کوبطور عصبہ کے ملے گا۔ (<sup>6)</sup> (عالمکیری ج۲ص ۴۳۸م، خزانة المفتین )

- ❶ ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوى الفروض، ج٦، ص٤٤٨ ـ • ٤٠.
  - 2 ..... المرجع السابق، ص ٤٤٨.
  - ③ "الشريفية"شرح"السراجية"، باب معرفة الفروض ومستحقيها، ص١٨.
    - € .....المرجع السابق.

مثلأرار

- ۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثانى فى ذوى الفروض، ج٦، ص٨٤٨.
  - 6 .....المرجع السابق.

بيث كش: **مجلس المدينة العلمية**(ويُوت اسلام)

بإسرا

مسكله ٧٠: جب باپ كے ساتھ ميت كا بيٹا يا بيٹى يا پوتا يا پوتى (پنچ تك) نه ہوتو باپ كوصرف بطور عصوبت اصحاب فرائض ہے چکے جانے کے بعد ہی ملے گا اوراس صورت میں کوئی معین حصہ نہیں بلکہ جو پچھ بیچا ہو گا وہ سب باپ کو ملے گا۔<sup>(1)</sup> (سراجی ص ۷)

> مستليع مال

#### جد صحیح کے حصوں کا بیان

مسئلدا: جب باپ نہ ہو تو دا دا (جد سی سی سوائے چند صور توں کے باپ ہی کی طرح ہے۔(2) (سراجی ص 2، شریفیہ

ص۲۲)

مثلاً=

مثلأبدابه

|             | مستكدا |      | مثال۔۲۔ |      | مستكدح | مثال۔ا۔ |
|-------------|--------|------|---------|------|--------|---------|
| نوتا        | واوا   |      |         | بيثا | واوا   |         |
| ۵           | 1      |      |         | ۵    | 1      |         |
|             | مستله  |      | مثال_ہ_ |      | مستكدا | مثال۔۳۔ |
| يوتی        | واوا   |      |         | بيثي | واوا   |         |
| نو کی<br>سو | r=r+1  |      |         | ٣    | r=r+1  |         |
|             |        |      |         |      | مسكليه | مثال ٥_ |
|             |        | واوا |         |      | ماں    |         |

- 1 ..... "السراحي"، باب معرفة الفروض ومستحقيها، ص٦.
- السراجي"، باب معرفة الفروض ومستحقيها، ص٧٠.

و"الشريفيةشرح السراحية"، باب معرفة الفروض ومستحقيها، ص٩٠.

|                   | اصحاب فرائض كابيان       | 1117                                                                                | هربتم (20)                               | بهارشريعت                                    |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| —<br>وئے محروم نہ |                          | وتے ہوئے میراث سے محروم ہو گی <sup>اً</sup>                                         |                                          |                                              |
| ~ ->>             |                          |                                                                                     |                                          | ه موگی _ <sup>(1)</sup> (شریفیه <sup>۵</sup> |
|                   | مستلده                   | مثال ٢_                                                                             | مستلها                                   | مثال۔ا۔                                      |
|                   |                          |                                                                                     |                                          |                                              |
| وادى              | واوا                     | ياپ                                                                                 | دادي                                     |                                              |
| 1                 | ۵                        | 1                                                                                   | محروم                                    |                                              |
|                   |                          | جائے اور دونوں میں ہے کوئی ایک زند<br>۔                                             |                                          | :                                            |
|                   |                          | ے حصہ کو گھٹا دے گا کہ شوہر یا بیوی کے                                              |                                          |                                              |
| ) کا تہائی پائے   | دتے ہوئے پورے مال        | ) کا حصہ نہیں گھٹا سکتا بلکہ ماں ، دا دا کے ہو                                      |                                          |                                              |
|                   |                          |                                                                                     | ڊ <sup>ن سمج</sup> ھنا حيا <u>ميئے</u> ۔ | گی۔اس کومثال ہے ب                            |
|                   |                          |                                                                                     | مستكدا                                   | مثال۔ا۔                                      |
|                   |                          |                                                                                     |                                          |                                              |
|                   | شو ہر<br>پیو             | ما <i>ن</i><br>ا                                                                    | باپ<br>د                                 |                                              |
| ا الا             | ر<br>رهن سونزا کی راسیان | '<br>کوشو ہر کا حصہ نکا لئے کے بعد جو بچاتھا اس                                     | ر<br>به که شوره کواه شده از این از ک     | اس بکی اقاضیح                                |
|                   |                          | ) و عوہرہ حصدہ کا ہے ہے جند ہو بچا ھا، ر<br>ں کوکل مال کا تہائی دیتے تواس کا حصہ با |                                          |                                              |
|                   |                          | ں وں ہاں ہاں دیے کو اس مصلہ ہا<br>ایک واسطہ ہوجانے کی وجہ سے ایسانہیں               | •                                        |                                              |
| (0)               | الرساد مان من معداد      | ایک داستها و باعظ را د مبدع این میں                                                 | ے صبہ وصادیا جنب عددادہ،<br>مسئلہ ۱۲     | مثال۔۲۔<br>مثال۔۲۔                           |
|                   |                          |                                                                                     |                                          |                                              |
|                   | واوا                     | بيوى                                                                                | ماں                                      |                                              |
|                   | ۵                        | ٣                                                                                   | ٣                                        |                                              |
|                   | مليه كا قول ہے۔          | ) ملے گا۔ یہی امام ابوحنیفیہ رحمہ الله تعالی <b>ء</b>                               | میں ماں کو پورے مال کا نتہائی            | اس صورت                                      |
| ئے بالا تفاق      | ب باپ کے ہوتے ہو         | تی <sup>(3)</sup> ہوں یااخیافی <sup>(4)</sup> سب کےسب                               | حقیقی بھا کی بہن ہوں یاعلّا              | مسكلهم:                                      |
|                   |                          | ئے بھی ا مام ابوحثیقہ رحمة الله علیہ کے                                             |                                          | -                                            |
|                   |                          | وض ومستحقيها، ص٩٠.                                                                  | ح"السراجية"، باب معرفة الفر              | الشريفية "شر_                                |
| a                 |                          | ب- 🕒 🗠 🗠 🗠 🗠                                                                        | €لیعن باپشر یک                           | ∰ ہےتیراصہ۔<br>الھیم                         |
| <u>_</u>          |                          | بلس المدينة العلمية(دورت اسلام)                                                     | A : 2 2                                  |                                              |

| یرہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری | ى چەرىسى ۴۲۸، كافى يە               | ىراجىصاا) مثاليس ملاحظه                         | ول ۔                     |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| ب<br>مثال۔ا۔                   | مستلها                              | /                                               |                          |                  |
|                                | <br>باپ                             | حقیقی بہن                                       | حقیقی بھائی              |                  |
|                                | 1                                   | محروم                                           | محروم                    |                  |
| مثال ۲۰                        | مستكدا                              |                                                 |                          |                  |
|                                | واوا                                | بھائی                                           | مجين                     |                  |
| . 14                           | 1                                   | ,                                               | ^ (0.1                   |                  |
|                                | ہاپ کے ہوتے ہوئے دا                 | دامحروم رہے گا کیونکہ رشتہ داری                 | امیں اصل باپ ہی ہے۔      |                  |
| مثال_                          | مستكها                              |                                                 | _                        |                  |
|                                | باپ<br>'                            | وادا                                            |                          |                  |
| <b>A</b> 4                     |                                     | ·                                               |                          |                  |
| ماں شر<br>میران تا             | <b>ىرىگ بھائىر</b><br>ئاسىشى مىكىسى | <b>وں اور بھنوں ک</b><br>مرفایک ہےتواسے چھٹا حص | <b>نے حصوں د</b><br>اے ا | بيان<br>برورو رس |
| مسلما. آر.<br>مثال۔            | نرمان مریک بھای یا جن<br>مسئلہ1     | مرف ایک ہے تواسے چھٹا جھ                        | 4 <del>4</del> 62.       | (1770)           |
|                                | شوہر                                | ماںشریک بھ                                      | ائی                      |                  |
|                                | ٣                                   | 1                                               |                          | ř                |
| مسئلة: أكر                     | گرماںشر یک بھائی یا بہن             | دویادوسے زائد ہوں تو وہ سب                      | ،ایکتهائی — بیستین       | ب ہوجا ئیں گےاو  |
| ان بھائی بہنوں کو برابر حھ     | جصہ ملے گا۔ <sup>(4)</sup> (سراجی   | س2)                                             |                          |                  |
| 1.                             |                                     |                                                 |                          |                  |
| شال_                           | مستكدا                              | 3 4                                             |                          |                  |
| شال_<br>مثال_                  | مستکه۱۱<br>بیوی                     | مال شريك بھائی                                  | مال شريك بهن             | لِجْ.            |

پيرُسُ: مجلس المدينة العلمية (دوحت اسلام)

پهارشريعت صه بستم (20)

| ہ<br>بیا دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو  | ئىج تك) باپ | ) ، يوتا، يوتى ( <u></u> | ئی یا بہن میت کے بیٹا بیڑ    | : مال شریک بھا      | مستليه                                  |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                      |             | • •                      |                              |                     | جا <sup>ک</sup> یں گے۔ <sup>(1)</sup> ( |
|                                      | مستلدا      | مثال_۲_                  |                              | مستكها              | مثال۔ا۔                                 |
| ماںشریک بھائی                        | واوا        |                          | مال شريك بھائی               | باپ                 |                                         |
|                                      | 1           |                          |                              | 1                   |                                         |
|                                      | -טייט-      | یک بھائیوں کی طر         | )عام حالتوں میں ماں شر َ     | ان شر یک جہنیں بھی  | توث: .                                  |
|                                      | بيان        | صوں کا ا                 | شوھر کے حد                   | ì                   |                                         |
| يه كاكونى بيثابيثي يا پوتا پوتى (ينچ | پاکےساتھ می | ل ملے گا جبکہ اس         | آ دھا <del>1</del> اس صورت م | شو ہر کوکل مال کا ' | مستلها:                                 |
|                                      |             | (                        | ۵۵، در مختارج ۵ ص ۲۷۲        | عالمگیری ج۲ص•       | تک)نه بو_ <sup>(2)</sup> (              |
|                                      |             |                          | '                            | مستلة               | مثال_                                   |
|                                      |             | باپ                      |                              | شوہر                |                                         |
|                                      |             | 1                        |                              | 1                   |                                         |
| صورت میں شو ہر کو چوتھا کی حصہ       | ب) ہوتو اس  |                          |                              |                     |                                         |
|                                      |             | (                        | ۵۶،در محتارج ۵ص ۲۷۲          |                     |                                         |
|                                      |             |                          | <u> </u>                     | مستكن               | مثال۔ا۔                                 |
|                                      | شوہر        |                          |                              | بيثا                |                                         |
|                                      | 1           |                          |                              | **                  | مان                                     |
|                                      |             |                          |                              | <u>مسکلم</u>        | مثال_۲_                                 |
| شوېر                                 |             | <u>پي</u>                |                              | بيي                 |                                         |
| 1                                    |             | 1                        |                              | ۲                   |                                         |
|                                      | س، ٥٤.      | الفروض،ج٦،٥              |                              | بندية"، كتاب الفراا | 1"الفتاوي اله                           |
|                                      |             | -                        | المرجع السابق.               |                     | 2المرجع السا                            |

پيرُسُ: مجلس المدينة العلمية (دوحت اسلام)

پهارشريعت صدبستم (20)

| ٠ | التحاب فراعس فابيان |      | <br> |         |
|---|---------------------|------|------|---------|
|   |                     |      | حسكك | مثال_س_ |
|   | •                   | بوتا | شوہر |         |
|   |                     | ••   |      |         |

### بیویوں کے حصوں کا بیان

مستلما: اگرمیت کی بیوی کے ساتھ میت کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نہ ہوتو اس کوگل مال کا چوتھا کی ہے ۔ ملےگا۔ (1)

(عالمگیری ج۲ص۴۵۰،در مختارج۵ص۱۷۲)

مسئلة الرميت كى بيوى كے ساتھ ميت كابيثابيثى يا پوتا پوتى ہو تواس كوآ ٹھوال حصہ (2) ملے گا ر3) \_ \_\_\_ (3)

(عالمگیری ج۲ص ۲۵۰، در مختارج ۵ص۱۷۲)

مثال۔

### حقیقی بیٹیوں کے حصوں کا بیان

مسكلها: اگر صرف ايك بيشي موتواس كوآ دها (<sup>4)</sup> بسطى گا\_ (<sup>5)</sup> (عالمگيري ج٢ص ١٣٨٨، در مختارج ۵ص ٢٧٧)

- الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض ، الباب الثانى فى ذوى الفروض ، ج٦، ص٠٥٥.
  - 🕰 ..... یعنی کل مال میں سے آٹھواں حصہ۔
- الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوى الفروض، ج٦، ص٠٥٥.
  - .....یعن کل مال میں ہے آ دھامال۔
- الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوى الفروض، ج٦، ص٨٤٨.

اصحاب فرائض كابيان

مسکله ۲ باپ باپ ۳ + ۲+۱

مسئلیما: اگربیٹیاں دویا دوسے زائد ہوں توان سب کو دو تہائی ہے سلے گا اوران میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ (عالمگیری ج۲ص ۸۳۸ ، درمختارج ۵ص ۲۷۲)

مسئلہ ۱۰ اور اگر بیٹی کے ساتھ میت کالڑ کا بھی ہو تو بیٹی اور بیٹا دونوں عصبہ بن جائیں گے اور مال بطور عصوبت دونوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو بہ نسبت بیٹی کے دوگنا دیا جائے گا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۴۳۸، درمختارج ۵ص ۲۷۲)

مثال۔ا۔ مسئلہ مسئ

مثال ٢٠ـ مسَلَمَ عَنِينَ شوہر بیٹی بیٹی بیٹی شوہر بیٹی بیٹی بیٹا بیٹا ۱ ۲ ۳ ۳ س

# پوتیوں کے حصوں کا بیان

مسکلدا: اگرمیت کے بیٹا بیٹی بیس صرف ایک بوتی ہے تواس کوآ دھا ۔ اسلےگا۔ (3) (عالمگیری ج۲ص ۱۳۸۸، درمخارج ۵ ص ۲۷۲)

الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثانى فى ذوى الفروض، ج٦، ص٤٤٨.

2 ١٠٠٠٠٠المرجع السابق.

3 .....المرجع السابق.

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

<sup>■ ..... &</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثاني في ذوى الفروض، ج٢، ص٤٤٨.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

مسکلہ ۵: اگر پوتیوں کے ساتھ میت کی دو حقیقی بیٹیاں بھی ہوں اور پوتا یا پر پوتا (بینچ تک) ہو تو پوتیاں ، پوتے یا پر پوتے کے ساتھ عصبہ ہوجا ئیں گی۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۴۳۸ ، درمختارج ۵ص۲۷۲)

|      |                             |      | (    | سنتوريه<br>مسئله <u>عهو</u> | مثال۔ا۔ |
|------|-----------------------------|------|------|-----------------------------|---------|
| بوتا |                             | پوتی | بیٹی | بیٹی                        |         |
| ۲    | $\left(\frac{1}{-1}\right)$ | 1    |      | 1                           |         |
|      | ` m '                       |      | ۳    | ٣                           |         |

ال ۱۳ مشکلہ عو<u>ا</u> بیٹی بیٹی پوتی پریوتا ہے ۔ بیٹی بیٹی پوتیا ہوتی ہریوتا ۔ ۲ (الے الے الے ا

مسكله ٢: پوتوں كے ساتھ اگرميت كابينا موتو پوتيال محروم موجائيں گی۔(2) (عالمگيري ج٢ص ٣٣٨، درمختارج ٥

(YZY)

مثال-ا- مسئلها پوتی بیٹا م

# حقیقی بھنوں کے حصّوں کا بیان

مسئلدا: اگربهن ایک بے تواسے آدھا بے ملے گا۔(3) (عالمگیری ج ۲ص ۱۳۸۸، درمختارج ۵ص ۲۷۲)

- الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثانى فى ذوى الفروض، ج٦، ص٤٤٨.
  - 2 .....المرجع السابق.
  - 3 .....المرجع السابق، ص ، 20.

مسئلة: اگربېنس دويا دوسے زائدې پي تو ده دوتهائي ۲ بين شريك مول گي \_(1)

(عالمگیری ج۲ص ۱۳۸۸، در مختارج ۵۵ ۲۷۲)

بهن بهن

**مسئلہ ۳:** اگرمیت کی بہنوں کے ساتھ میت کا کوئی بھائی بھی ہوتو وہ اس کے ساتھ ل کرعصبہ ہوجا نیں گی اور تقسیم مال لِلذَّ كَرِمِثُلُ حَظِّ الْاُنْشَيَنِ كَ بنياد برِموگ لِينى مردكودوعورتوں كے برابرحصه ملےگا۔<sup>(2)</sup> (عالمگيرىج٢ص٨٣٨،درمختارج٥٥س٢٤١)

> بھائی بہن

مسئليم: اگربہنوں كے ساتھ ميت كى كوئى بيٹى، پوتى ياپر پوتى (ينچے تك) ہوتو اب بہن عصبہ بن جائے گى يعنى جو كچھ باقی بچگاوہ لےگی، کیونکہ حدیث میں فرمایا:''بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ۔'' <sup>(3)</sup> (درمختارج ۵ص۲۷۲، بحرالرائق تبیین )

يوتى

## باپ شریک بھنوں کے حصّوں کا بیان

**مسئله!** اگر باپ شریک بهن ایک هواور حقیقی بهن کوئی نه هو تو اُسے آ دھا ملے گا۔ <sup>(4)</sup> (عالمگیری ج۲ص۴۵۰، ورمختارج۵۵۲۷)

- الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثانى فى ذوى الفروض، ج ٢، ص ٥٠٠.
  - 2 .....المرجع السابق.

مثال\_

الدرالمختار"، كتاب الفرائض، فصل في العصبات، ج ١٠ص٢٥٥٢٥٥.

و"سنن الدارمي"، كتاب الفرائض، باب في بنت وأخت، الحديث: ١ ٢٨٨١، ج٢، ص ٤٤٦.

۵۰ س۰۰ الفتاوی الهندیة "، کتاب الفرائض، الباب الثانی فی ذوی الفروض، ج ۲، ص ۰ ۵۶.



باپشریک بهن باپشریک بهائی ا (<mark>ا</mark>) ۲

مثال\_

بہن بہن

مسكله ٧: اگرباپ شريك بهنول كے ساتھ ميت كى بيٹيال يا پوتيال (ينچے تك) ہوں توريب بنيں ان كے ساتھ عصبہ ہو جائيں گی۔(1) (عالمگيري ج٢ص٠٥٩، در مختارج ۵ص٢٧٢)

باپ شریک بهن

مسکلہ کے: حقیق بھائی بہن ہوں یا باپ شریک سب کے سب بیٹے یا پوتے (ینچے تک) اور باپ کے ہوتے ہوئے بالاتفاق محروم رہتے ہیں اور امام ابوحنیفہ دضی الله تعالیٰ عند کے نزد یک دادا کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوجاتے ہیں اور فتو کی اس پرہے۔<sup>(2)</sup>(عالمگیری ج۲ص۴۵۰،درمختارج۵ص۲۷۲)

مثال۔ا۔ بيثا حقيقى بھائى باپشریک بھائی حقيقي بهن باپشریک بهن مثال ۲۰ باپ حقیقی بھائی باپشریک بھائی حقيقي بهن باپشریک بهن

مسلد ٨: باپشريك بهائى يا بهن ، حقيقى بهائى كے موتے موئے موجاتے ہيں۔ (3) (عالمگيرى ج٢ص٠٥٥،

ورمختارج ۵س۲۷۲)

الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض، الباب الثانى في ذوى الفروض، ج ٢، ص ٥٥٠.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

مثال۔ باپشریک بهن باپشریک بھائی حقیقی بھائی ماں کے حصوں کا بیان مسئلها: اگرمیت کی مال کے ساتھ میت کا کوئی بیٹا یا بٹی یا پوتا ہوتی ہوتو مال کو چھٹا حصہ اللہ طے گا۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری جهر مهم، در محتارج عص ۵۳۹) مسکله۱۸/۲ مثال۔ مسئلہ ایک اگر میت کی مال کے ساتھ میت کے دو بھائی بہن ہول خواہ وہ حقیقی ہوں ، باپ شریک ہول یا مال شریک ہوں تو ماں کواس صورت میں بھی چھٹا حصہ اللے ملے گا۔<sup>(2)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۲۳۹م، درمختارج ۵ص ۲۷۵) مستله۲/۸۱ مثالب بھائی ر مهن مسئلہ اگر ماں کے ساتھ میت کے مذکورہ رشتہ دا رنہ ہوں تو ماں کوگل مال کا تہائی حصہ السے ملے گا۔ (3) (عالگیری ج۲ص۹۳۹) مثال\_ الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثانى فى ذوى الفروض، ج ٢٠ص٩ ٤٤. 3 .....المرجع السابق. 2 .....المرجع السابق.

پُيُّ کُن: مجلس المدينة العلمية(ويُوت اسلامی)

بهارشر بعت حصر بستم (20) مستم (20) م مسئلہ من اگر ماں کے ساتھ شوہرا دربیوی میں سے بھی کوئی ایک ہوتو پہلے شوہریا بیوی کا حصہ دیا جائے گا پھر جو بچے گا اس میں ہے ایک تہائی مال کودیا جائے گا اور بیصرف دوصور تول میں ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۴۳۹، درمختارج ۵ص ۲۷۵) شوہر مثال\_۲\_ بيوى باپ مسئله 1: اگر فد کوره صورتوں میں بجائے باپ کے دا دا ہو تو مال کوکل مال کا تہائی ملے گا اللہ \_ (2) (عالمگیری ج۲ ص٠٥٩) مثال۔ مستكياا بيوي دادا

#### دادی کے حصوں کا بیان

مسئلها: جده صیحه جس کا بیان ہو چکا ہے اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دا دیاں اور نانیاں ایک سے زائد ہوں اور سب در ہے میں برابر ہوں تو وہ بھی چھنے جھے میں شریک ہوں گی۔ <sup>(3)</sup> (شریفیہ ص ۱۳ ، عالمگیری ج۲ ص ۴۵۰، درمختارج ۵ص (424

|      | مستلدي | مثال۔ا۔ |
|------|--------|---------|
| لِيْ | دادي   |         |
| ۵    | 1      |         |

- الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الثانى فى ذوى الفروض، ج٦، ص٩٤٩.
  - 2 ١٠٠٠٠٠المرجع السابق.
  - 3 .....المرجع السابق،ص ، ٥٥.

پُثِنُ ش: **مجلس المدينة العلمية**(ويُوت اسلام)

دادی(باپ کی ماں)

مثال\_۲\_

بيوي

واوا

**مسکلہ ۵**: قریب والی دادی ونانی ، دوروالی دادی اور نانی کومحروم کردے گی۔

مستلياا

نائی کی ماں واوا

باپ کی ماں

بيوي

#### عصبات کا بیان

**مسئلہا:** عصبات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے مقرر شدہ حصے نہیں البنة اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے انہیں ملتا ہے اوراگراصحاب فرائض نه ہوں تو تمام مال انہی میں تقسیم ہوجا تا ہے۔ <sup>(1)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۴۵۱، الاختیار شرح المختار بحوالیہ عالمگیری، در مختارج ۵ص ۷۷۷)عصبات کی دوشمیں ہیں: ① عصبہ ببی۔اور ﴿ عصبہ ببی۔

مسئلہ ا: عصبہ میں سے مرادوہ رشتہ دار ہیں جن کے مقررہ حصے نہیں ہیں بلکہ اصحاب فرائض سے اگر کچھ بچتا ہے تو

انہیں ملتا ہے عصبہ بن کی تین قشمیں ہیں: ﴿ عصبہ بنفسہ۔ ﴿ عصبہ بغیرہ ۔ ﴿ عصبہ مع غیرہ ۔ (2) (شریفیہ ص ۴۵)

**مسئلہ ۳:** عصبہ بنفسہ سے مرادوہ مرد ہے کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ

آئے۔عصبہ بنفسہ کی جارفشمیں ہیں:

ریمان شم: جزومیت، یعنی بیٹے پوتے (نیچ تک)

دوسری قتم: اصل میت، لیعنی میت کا باپ دا دا (او پرتک)

تیسری هم: میت کے باپ کا جزو ، لیعنی بھائی پھران کی فد کراولا دوراولا د (ینچے تک)

چوتھی شم: میت کے دا دا کا جزء یعنی چیا پھرائلی ند کراولا دوراولا د (ینچ تک)

مسئلہ ان جاروں قسموں میں وراثت بالتر تیب جاری ہوگی اور تر تیب وہی ہے جوہم نے تقسیم میں اختیار کی ہے لعنی اگر پہلی شم کے لوگ موجود ہیں تو دوسری شم کے لوگ عصبہ بیں بنیں گے اور دوسری شم کے ہوتے ہوئے تیسری شم *کے عصب*ہ

- الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض ، الباب الثالث في العصبات، ج٢، ص١٥٠...
  - 2 ..... "الشريفية "شرح" السراجية"، باب العصبات، ص٣٧...

بيش ش: **مجلس المدينة العلمية** (دووت اسلام)

|            | عصبات كابيان                         |                                 | 1131                           | ***           | یثربیت صهبتم (20)      | بهار             |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------|
|            |                                      | ا کی ا                          |                                | ٠.            |                        |                  |
|            | (4220%                               | گے۔ <sup>(1)</sup> (ورمختارج    | وسنم تستحبين بنين              | ، ہوئے چوگھ   | ورتیسری شم کے ہوتے     | ® تہیں بنیں گےاو |
|            | _                                    |                                 |                                |               | مستكيراا               | مثال۔ا۔          |
|            |                                      | باپ                             | بينا                           |               | شوہر                   |                  |
|            |                                      | ۲                               | 4                              |               | ٣                      |                  |
|            | -4                                   | — بطور <b>فر</b> ضیت دیا گیا    | ہے۔<br>چھیس ملاہے <del>۔</del> | ر<br>درعصو بت | صورت میں باپ کوبطو     | ند کوره          |
|            |                                      |                                 |                                |               | مستكنهم                | مثال_۲_          |
|            |                                      | įż.                             | بينا                           |               | شوہر                   |                  |
|            |                                      | ^                               | ٣                              |               | 1                      |                  |
| ائےگاس     | داری کا قرب <sup>(2)</sup> د یکھاج   | انے ذکر کردیا کہ رشتہ           | كاايك اصول توجم                | نيب وترجيح    | ر۵: عصبات میں تر       | مستله            |
| لے پرزجج   | وا کهری <sup>(4)</sup> رشته داری وا. | ( <sup>(3)</sup> رشته داری والے | <u>بائے گا تعنی دو ہری</u>     | ت کودیکھام    | ول بيہے كەقوة قرابر    | کے بعدد وسرااص   |
|            |                                      |                                 |                                | يس_(5)        | دوعورت کی بھی تفریق    | ہوگی اس میں مرد  |
|            |                                      |                                 |                                |               | مستكدم                 | مثال۔ا۔          |
| -          | باپشریک بھائی                        |                                 | حقيقى بھائى                    |               | بیوی                   |                  |
|            | م پ                                  |                                 | ٣                              |               | 1                      |                  |
|            | ,                                    |                                 |                                |               | مستلدم                 | مثال۔۲۔          |
|            | حقیقی بہن                            | بشريك بھائی                     | <br>باپ                        | بیٹی          | بیوی                   |                  |
|            | ٣                                    | ٠                               | •                              | ۳             | 1                      |                  |
| ہے بھائیوں | یا دو تہائی ہے ریمور تیں اب          | ن كامقرره حصه نصف               | ، پیروه عورتیں ہیں جر          | ورتیں ہیں،    | مY:    عصبه بغيره حإرع | مستل             |
| 🛈 بیٹی۔    | بں گی، وہ عورتیں یہ ہیں:             | مصوبت جو ملے گاوہ <sup>ا</sup>  | ن کے صرف بطور ع                | ربجائے فرخ    | ،عصبہ بن جائیں گی او   | کی موجودگی میں   |
|            |                                      | (۲۷ <i>۹۳۵)</i>                 | ئن_ <sup>(6)</sup> (ورمختار    | پ شریک به     | حقیقی بہن۔ ⑤ بار       | ﴿ بِوتِی۔ ﴿      |
|            |                                      |                                 |                                |               | حتار"،كتاب الفراتض     | i                |
|            |                                      |                                 |                                |               | ظتی۔ ہ                 |                  |
|            |                                      |                                 |                                |               | ختار"، كتاب الفرائض    |                  |
| •          |                                      |                                 |                                |               | لسابق، ص ۲٥٥.          | 🦫 🙃المرجع ا      |
|            |                                      |                                 |                                |               |                        |                  |

پين كن: مجلس المدينة العلمية (دوست اسلام)

| مبات کابیان                   | 25                                         |                                 |                                   |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                               |                                            |                                 | مستليم                            | مثال۔ا۔            |
|                               | بیٹی                                       | بينا                            | شوہر                              |                    |
|                               | ī                                          | <br>۲                           | 1                                 |                    |
|                               |                                            |                                 | مسئلة عل                          | مثال_r_<br>مثال_r_ |
|                               | بہن                                        | بھائی                           | شوہر                              |                    |
|                               | 1                                          | ( <del>"</del> ) "              | <u>"</u>                          |                    |
| کے ساتھ عصبہ ہیں ہوں گی۔      | بھائی عصبہ ہے وہ ایپنے بھائی <u>۔</u>      | ا<br>فرض حصہ نہیں ہے مگران کا   | <b>ہے:</b> وہ <i>عور تیں</i> جن ک | مستل               |
|                               | ، ساتھ عصبہ قرار دیا گیاہے۔ <sup>(1)</sup> | •                               |                                   |                    |
|                               |                                            | ·                               | مستليم                            | مثال۔ا۔            |
|                               | پھوپھی                                     | <u>iz</u>                       | زوجه                              |                    |
|                               | ^                                          | ٣                               | 1                                 |                    |
| گ_                            | میت کی پھو پھی ہے محروم رہے ً              | ، چچا کو ملے گا اوراس کی بہن جو | ورت میں باتی گل مال               | اس                 |
|                               | ی عورت کے ساتھ مل کر عصبہ ؟                |                                 |                                   |                    |
|                               |                                            |                                 | ، بیٹی کے ہوتے ہوئے               |                    |
|                               |                                            |                                 | مستلدم                            | مثال               |
| -                             | بيثي                                       | حقیقی بہن                       | بيوى                              |                    |
|                               | ~                                          | ٣                               | 1                                 |                    |
| _                             |                                            |                                 | مستليه                            |                    |
| (                             | ن بيٹي                                     | باپشریک <sup>ب</sup>            | بیوی                              |                    |
|                               | ~                                          | ٣                               | 1                                 |                    |
| نه ہوتا تو ہم مولی العتاقہ کی | ب کے نامکمل رہ جانے کا خطرہ                | العثاقه ہے۔اگرہمیں کتاب         | <b>ه.9</b> : سببی عصبه مولی       | مستك               |
| •                             | برحال اس سےمراد و <del>هخ</del> ض ہے       |                                 |                                   |                    |
|                               | ,00.                                       | لصل في العصبات، ج. ١، ص         | تار"، كتاب الفرائض، ف             | €"ردالمح           |

بهارشر يعت صربتم (20) معتمد على المستم (20)

ہواوروہ غلام مرگیا ہواورغلام کا کوئی رشتہ دار نہ ہوصرف اس کوآ زاد کرنے والافخض ہواب اس کا آ قا<sup>(1)</sup>اس کوآ زاد کرنے کے سبب اس كى ميراث كا (2) مستحق موكًا كيونكه حضور صلى الله تعالى عليه وسلّم في فرمايا ب: "الوَلاءُ لُحُمَةٌ كَلُحُمَةِ النَّسَب "(3) وَلاء كاتعلق مبى تعلق ہى كى طرح ہے۔(4) (درمختارج ۵ص ۲۸٠)

**مسئلہ ﴿!** اگرآزاد کرنے والابھی زندہ نہ ہوتو مال اس کے عصبات کو اُسی ترتیب کے مطابق ملے گا جوہم عصبات کی ترتیب میں بیان کرآئے ہیں۔البت فرق بہے کہ آزاد کرنے والے کے عصبات میں اگرعورتیں ہیں تو ان کو پچھ نہ ملے گا۔ اس لئے كر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ب: "لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلاء "(5) عورتول ك لئے وَلاء تبين يعني أنبيس اس سبب سے میراث ندملے گی کہان کے کسی رشتہ دار نے کسی خض کوآ زا دکیا تھااورا گرکسی عورت نے خود غلام آ زا د کیا تھا تو وہ اس کی میراث لے لے گی۔ (6) (شریفیہ ص۵۰ درمختارج ۵ ص ۲۸۱)

#### حَجُب کا بیان

**مسئلہا:** علم الفرائض کی اصطلاح میں ججب سے مراد بیہ ہے کہ سی وارث کا حصہ سی دوسرے وارث کی موجود گی کی وجہ سے یا تو کم ہوجائے یابالکل ہی ختم ہوجائے اس کی دوشمیں ہیں: ﴿ جب نقصان اور ﴿ جب حرمان ۔ (<sup>7)</sup> (شریفیہ ص ۵۷) مسكليا: جب نقصان يعنى وارث كے حصد كاكم جوجانا پانچ فتم كے وارثوں كيلئے ہے۔ ۞ شو ہركيلئے۔

شوہر کا حصہ نصف 📙 تھا مگرمیت کی اولا دکی وجہ سے چوتھائی 📙 ہوگیا، 🕜 بیوی کا بھی یہی حال ہے۔

- الك يعنى تركه كاي
- ..... صحيح ابن حبان"، كتاب البيوع، باب البيع المنهى عنه، الحديث: ٩٢٩، ٢٢٠ ص٠٢٢.
  - ..... "الدرالمختار"، كتاب الفرائض، فصل في العصبات، ج٠١، ص٥٥٥.
- ١٠٠٠. "سنن الدارمي"، كتاب الفرائض، باب ما للنساء من الولاء الحديث: ٢٥١٣، ج٢، ص٩٨٩.
  - الشريفية "شرح" السراجية"، باب العصبات، ص٢٤.
    - آلشريفية "شرح" السراحية"، باب الحجب، ص٤٧.

ب*يث كش: م***جلس المدينة العلمية**(دموت اسلام)

| حجب كابيان                                |                                            | 1134                |                             | بثريعت صه بستم (20)                            | بار:                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| \$<br>ر ملرگا ب                           | ۔<br>ئے حوتھا کی کے آٹھوالہ                | م ل <b>عن</b> ی بچا | -<br>اولا دحصه کم کردیتی    | برموتو چوتھائی ملتاہے مگر                      | 🚃 موي کواگر او لادنه |
| باتائے۔<br>جاتاہے۔                        | ے پیرسائی کے جھٹارہ<br>بے تنہائی کے جھٹارہ | ہے۔<br>ورگی میں بحا | و بھائی بہنوں کی موج        | بر در پیرسان ۱۰۰۰ م<br>ل کا حصه بھی اولا دیا د | . ⊕                  |
|                                           | •                                          | • • •               |                             | مستله                                          | مثال_۳_              |
|                                           | بیٹا                                       |                     |                             | ماں                                            |                      |
|                                           | ۵                                          |                     |                             | 1                                              |                      |
| ا ہے۔<br>پیچھٹارہ جا تاہے۔ <sup>(1)</sup> | ہے کم ہوکر چھٹارہ جاتا                     | میں نصف<br>ر        | ئقیقی بیٹی کی موجودگ<br>مقت | بق- پوتی کا حصهایک                             | ٤ پ                  |
| نه چھٹارہ جا تاہے۔ <sup>(1)</sup>         | میں نصف کے بجائے                           | ى كى موجودگى        | كاحصها يك حقيقى بهن         | پشریک بهن-اس                                   |                      |
|                                           |                                            |                     | **                          | مسكله                                          | مثال_یم_             |
|                                           | <u>iż</u>                                  |                     | <i>پو</i> تی                | بيتي                                           |                      |
|                                           | ۲                                          |                     | 1                           |                                                | ما .                 |
|                                           |                                            | 1 / \$              |                             | مسئله ۲                                        | مثال_۵_              |
| ن ا                                       | ٥                                          | انثر یک بهر         | باپ                         | جهن<br>پیو                                     |                      |
| '<br>رشریفیهش ۵۷)                         | اروح سرمح ومرجوجانا                        | ا<br>بمان هی        | ئىكىمى مار. شەكلەمىر        | ا<br>سو: جي جان ه                              | مسكا                 |
| ۔<br>س کی موجودگی میں ورا ثنة             |                                            |                     | <b>A</b> .                  | <b>A</b>                                       |                      |
| ہوتے ہوئے محروم رہے گا                    |                                            |                     |                             |                                                |                      |
| . 12                                      | ų                                          |                     |                             | مستلة                                          | مثال۔ا۔              |
|                                           | وادا                                       |                     | <br>پاپ                     | بيوي                                           |                      |
|                                           | ^                                          |                     | ٣                           | 1                                              |                      |
|                                           |                                            |                     |                             | مستلةاا                                        | مثال_۲_              |
| نَ                                        | بماكم                                      | نانی                | مال                         | بيوى                                           |                      |
|                                           | ۵                                          | ^                   | ۴                           | ٣                                              |                      |
|                                           |                                            |                     | ب الحجب،ص٤٧                 | "شرح"السراجية"،بام                             | الشريفية الشريفية    |
|                                           |                                            |                     | المرجع الساب <i>ق،</i> ص    |                                                | 2المرجع ال           |
|                                           |                                            |                     | _                           |                                                | .00                  |

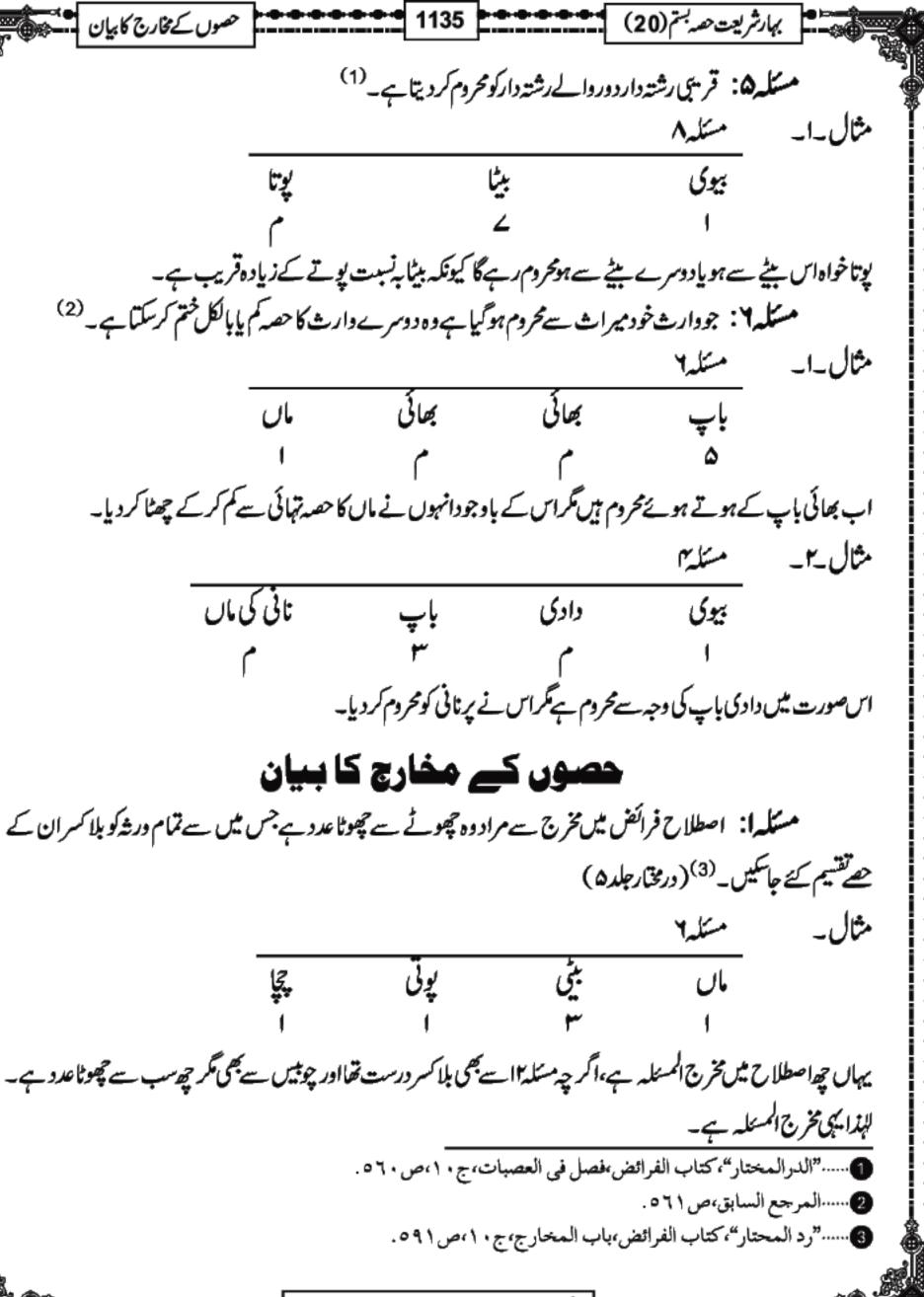

بهارشر بعت صدبتم (20) معلم المستحدث الم مسكلة: مم يهلي بيان كر يكي بين كم قرره حص جه بين ، جن كودوقسمول برمنفسم كيا كيا ب-پہلی شم: آدھا، چوتھائی، آٹھواں۔ دوسری شم: دوتہائی، تہائی، چھٹا۔ اب اگر کسی مسئلہ میں ایک ہی فرض حصہ ہوتو اس کامخرج اس حصہ کا ہمنام عدد ہوگا۔<sup>(1)</sup> (شریفیہ ص ۲۱) مثلاً اگر چھٹا ہے تو مخرج مسلمہ قراریائے گا۔ آٹھوال ہے تو آٹھ قراریائے گا۔اور آپ نے مثالوں میں دیکھ لیا کہ مخرج مسلمہ وارثوں کے اوپر تھنچے جانے والے خط پر دائیں جانب لکھا جاتا ہے۔ آ دھا حصہ اگر ہوتو اس کامخرج دو ہےاور دو تہائی ہوتو اس کامخرج تنین ہے۔ <sup>(2)</sup> مسئلہ ۱۳: اگریسی مسئلہ میں ایک سے زیادہ حصے جمع ہوجا تیں گروہ ایک ہی تشم کے ہوں ( اُن دوقسموں میں سے جو ہم نے بیان کی ہیں) توسب سے چھوٹے جھے کا جونخرج ہوگا وہی تمام حصوں کا ہوگا۔<sup>(3)</sup> ماں حقیقی بہن حقیقی بہن اس مثال میں ماں کا چھٹا حصہ ہےا ور دو بہنوں کا دو تہائی ہے گر چھٹا دو تہائی سے کم ہے،لہذا ہم نے چھٹے کے ہم نام عدد کومخرج مسئلہ قرار دیاہے۔ مال حقیقی بہن حقیقی بہن مال شریک بہن مال شريك بهن اس مثال میں دوسری قشم کے تمام حصے جمع ہوگئے ہیں ،الہذا جوسب سے چھوٹے حصے کامخرج تھاوہی تمام کامخرج قرار پایا۔ مسئلہم: اگر پہلی شم کا نصف اللہ و دسری شم کے سی حصہ کے ساتھ آ جائے یاسب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ چھ ۲ الشريفية "شرح" السراحية "، باب مخارج الفروض، ص١٥. الدرالمختار"، كتاب الفرائض، باب المخارج، ج٠١، ص٩٢٥٠. ۵۹۳---المرجع السابق.
۵۹۳----المرجع السابق، ۵۹۳-۰۰-

بهارشر بعت صدبستم (20) حقیقی بہن ۲ ماں شریک بہن ۲ شوہر ماں اس مثال میں شوہر کا حصہ نصف ہے جودوسری قتم کے تمام حصول کے ساتھ آگیا ہے یعنی اللہ، سل ، سل ، اللہ ، کے ساتھ ،اس لئے مسئلہ 🕌 سے ہوگا پھر مُؤوّل ہوکر • اسے ہوجائے گا۔ لمسله که مشله ۲ مسله ۲ مثال\_۲\_ مئله ۲ مئله ۸ مال بینی چیا شوہر حقیقی بہنیں ۲ مال مسئلہ ۵: اگر چوتھائی دوسری قشم کے کسی جھے یا تمام حصوں کے ساتھ جمع ہوجائے تو مخرج مسئلہ ۱۲ بارہ ہوگا۔ (<sup>1)</sup> (شریفیه ۱۳۳) حقیقی تہنیں ۲ مال شريك بهبين مال اس مثال میں چوتھائی ہے کے ساتھ ہے ، ہے ، ہے ، ہے سب ہی جمع ہیں ،اس کئے مخرج مسئلہ اہے۔ مسئله الراسخوال حصد دوسری فتم کے تمام حصول بابعض حصول کے ساتھ آجائے تو مخرج مسئلہ چوہیں ۲۴ ہوگا۔ (<sup>2)</sup> بيثيال ماں چیا اس مثال میں آٹھواں، دو تہائی اور چھٹے کے ساتھ آیا ہے اس لئے مسئلہ چوہیں سے کیا گیا ہے۔

<sup>• ..... &</sup>quot;الشريفية "شرح" السراجية "، باب محارج الفروض، ص٥٥.

السراجي"،باب مخارج الفروض، ص٩١.

| عول کابیان                       |                                           |                              | <u></u>                                                    |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                                  |                                           |                              | مستكيه                                                     | -1-1        |
|                                  | لِجٍ.                                     | بیٹیاں۲                      | بیوی                                                       |             |
|                                  | ۵                                         | 14                           | ٣                                                          |             |
|                                  | سان                                       | عَول کا ہ                    |                                                            |             |
| وں پر بورانہ ہوتا ہو یعنی ھے     | <del>۔</del><br>رچ مسکلہ جب ور ثاء کے حصر | _                            | <b>را:</b> عول ہے مرادا صطلار                              | مستك        |
| ,                                | كيعددمين اضافه كردياجا تا_                |                              |                                                            |             |
|                                  |                                           | (در مختارج۵ ۵۳۷)             | ت سے ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup> (                           | سول کی نسبه |
| عهدمين درج ذبل مسئله بيث         | سی اللہ عند نے فرمایا ان کے               | ہے پہلے سید ناعمر فاروق دہ   | <b>ر۲</b> : عول کا فیصله سب_                               | مسكل        |
|                                  | ى كامشوره ديا_                            | ضى الله تعالى عنهما ئے عول   | سےمشورہ کیا توابن عباس                                     | نے صحابہ۔   |
|                                  |                                           |                              | مسكله اعب                                                  |             |
|                                  | بهن<br>• نان                              | ماں                          | شوہر                                                       |             |
|                                  | ٣                                         | ۲                            | ٣                                                          |             |
| وگیا،اباس مسئله میں حص           | هربعدمين يبى طريقة رائج هأ                | در مختارج ۵س ۲۸۸) ب          | سی نے اٹکارنہ کیا۔ <sup>(2)</sup> (                        | اس پر       |
| کول کامخفف ہے لگا دیا گیا۔       | اورایک نشان عس جوع                        | مدد کااضا فہ کر دیا گیاہے    | ب كەمخرج چەھەپلېذادو،                                      | آٹھ ہے ج    |
| ں تک ہوتاہے۔ <sup>(3)</sup> (درم | ن میں بھی مگر بی <sup>ج</sup> ول صرف دا   | میں بھی ہوتاہے اور بھنہ      | <b>۴:</b> ۲ چهر کاغول طاق عده                              | مسكك        |
| -                                |                                           | •                            | •                                                          | PAY)        |
|                                  |                                           |                              | مسکلہ اعت                                                  | _1_(        |
|                                  | مهن                                       | مہن                          | شوہر                                                       |             |
|                                  | 0.3                                       | •                            |                                                            |             |
|                                  | r                                         | r                            | ٣                                                          |             |
|                                  | r                                         | r                            | ٣                                                          | الاستال     |
|                                  |                                           | ۲<br>، العول، ج ۰ ۲، ص ۹ ۹ ۰ | مو<br>عتار"، كتاب الفرائض، باب<br>عتار"، كتاب الفرائض، باب |             |

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق.

مثال۔ا۔

مال

بیوی بیٹی

اعداد کے درمیان نسبتوں کا بیان

بیٹی

تخ تج مسائل کے وفت ورثاء کی تعداد،ا نکے حصوں کی تعداد،مخرج مسئلہ کا عدد،سب ہی کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے پھران اعداد کی باجمی نسبتیں بھی تخریج مسائل کے سلسلے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ہم ان نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مماتل: اگردوعددآپس میں برابر ہیں توان میں تماثل کی نسبت ہے جیسے اس

تداخل: دو مختلف عددوں میں سے چھوٹا عدداگر ہڑے کو کاٹ دے لیعنی بڑا حچھوٹے پر پورا پوراتقسیم ہوجائے تو ان دونوں میں نسبت تداخل ہے جیسے ۱۱ اور ۱۷۔

توافق: دومختلف عددوں میں سے اگر چھوٹا بڑے کو نہ کاٹے بلکہ ایک تیسرا عدد دونوں کو کاٹے تو ان دونوں میں نسبت توافق ہوگی جیسے ۸،اور ۲۰ کہانہیں ۴ کا ثما ہےان دونوں میں توافق بالرکع ہےاور ۵ ہیں کا عدد وفق ہے جب کہ دوآٹھ کا عردوفق ہے۔

ن**تاین**: اگردو مختلف عدداس قتم کے ہوں کہ نہ تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کا ٹیں اور نہ ہی کو ئی تیسراان کو کا لیے توان میں نسبت تباین ہے۔ جیسے ۱ اور ۱۰۔ (1)

#### نسبتوں کی پھچان

دوعددوں میںمما ثلت اورمساوات تو ظاہر ہی ہوتی ہےالبتہ تداخل اورتوافق اور تباین کی پیچان کا قاعدہ معلوم ہونا ضروری ہےاوروہ بیہے۔

دوعددوں میں اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو پوراپوراتقتیم کر دے تو یہ تداخل ہے اور اگر پورا پوراتقتیم نہ کرے تو چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے تقسیم کریں اور اس کا جو ہاقی بیجے اُس سے چھوٹے عدد کو تقسیم کریں پھراس کا جو ہاقی بیجے اس سے پہلے کے باقی کونفسیم کریں اسی طرح ایک کو دوسرے سے نفسیم کرتے رہیں یہاں تک کہ باقی سچھ نہ بیجے تو اگر آخری نفسیم کرنے والا عد دایک ہے تو ان دوعد دوں میں تباین ہے اورا گرایک سے زیادہ دو تین چاروغیرہ کوئی عدد ہے تو ان میں تو افق ہے اوراُس عدد کے نام کی مناسبت سے اس تو افق کا نام بھی ہوتا ہے۔

● ....."السراجي"، فصل في معرفة التماثل والتداخل....إلخ،ص ٢١٠٢.

بهارشر بعت صدبستم (20)

مثلًا آخری تقسیم کرنے والاعد د دوتھا تو توافق بالنصف اور تین تھا تو توافق بالثکث اور حیارتھا تو توافق بالربع ہے۔اس کی مثالیں رہیں۔

۱۱۳ ور۵ کواور ۱۰ - ۱۱ کواور ۹ - ۱۵ کواس طرح تقشیم کیا جائے۔

9)10(1 1+) 14 (1 IT) ro (T 1)9(1 m) y(r ۲ ۳ ۲)۳(۲ x

پہلی مثال میں آخری تقسیم کرنے والا عدد ایک ہے لہذا ۱۳ اور ۲۵ میں تباین ہے۔ دوسری مثال میں آخری تقسیم کرنے والاعدد دو ہے لہذا • ااور ۱۲ میں توافق بالعصف ہے۔اور تبسری مثال میں آخری تقسیم کرنے والا عدد تین ہے۔لہذا ۹ اور ۱۵ میں توافق بالثلث ہے۔

توافق کی صورت میں ان دونوں عددوں کو تقسیم کرنے والے عدد سے ان دونوں کو تقسیم کر کے جوعد دحاصل ہوگا وہ اس کا وفق كهلاتا ہے مثلاً ١١١ور ١٠ كواسے تقسيم كيا تو ١١ كا وفق ٨ ہے اور ١ كا وفق ٥ ہے اور ٩ اور ١٥ كوسے تقسيم كيا تو ٩ كا وفق ٣ ہے اور ١٥ کاوفق ۵ ہے۔<sup>(1)</sup>

الصحیح: اگروارثوں کی تعداداوراصل مسئلہ سے ملنے والے حصول میں کسرواقع ہوجائے تو اس کسر کے دور کرنے کو تھیج کہتے ہیں۔(2) (ضوء السراج حاشیہ شریفیہ ص ۷۲) اور بھی حصوں کے کم از کم عدد سے حاصل کرنے کو بھی تھیجے کہتے ہیں۔ (3) (شریفیه ۲۵) بینی اصل مسئله پر بھی تھیجے کا اطلاق ہوتا ہے۔اس سلسلہ میں مجموعی طور پر سات اصول کا رفر ماہیں۔تین تو حصوں اور اعدا درؤس (بعنی جولوگ حصہ یانے والے ہیں انکی تعداد) کے درمیان ہیں اور جارخود اعدا درؤس کے درمیان ہیں۔

❶ ....."الشريفية"شرح"السراحية"، فصل في معرفة التماثل والتداخل...إلخ، ص٧٥٠٥.

٣٠٠٠٠٠٠ ضوء السراج "حاشية "الشريفية"، باب التصحيح، ص ١٦٠.

<sup>3 ..... &</sup>quot;الشريفية "شرح" السراحية"، باب التصحيح، ص ١٦.

بهار شریعت صربتم (20)

عداد کے درمیان نسبتوں کا بیان

مسئلہا: اگر ہر فریق کے حصاس پر بلا کسر کے نقشم ہورہے ہیں توضیح کی کوئی ضرورت نہیں۔(1) (شریفیہ ۲۵)

ا- مسکله ۱ بینیال ۲ مسکله ۱ بینیال ۲ مسکله ۱ بینیال ۲ مسکله ۱ مسکله ۱

اب یہاں وارثوں کے تین فریق ہیں اور ہر فریق کو پورا پورا حصہ بغیر کسر کے ل گیا دو بیٹیاں جوایک فریق ہیں ان کا مجموعی حصہ ہے جس میں سے دو دو ہرایک کول گئے۔

مسکلہ ا: اگرایک فریق پر کسرواقع ہواوران کے عددسہام (حصوں کی تعداد) اور عددرؤس میں نسبت توافق ہوتواس فریق کے عددرؤس کا عددوفق نکال کراہے اصل مسکلہ میں ضرب دیں گے اورا گرمسکلہ عاکلہ ہے تو اس کے عول میں ضرب دیں گے اب جو حاصل ہوگا وہ تھے مسکلہ ہے۔ پھراسی عددوفق کو ہرفریق کے حصے میں ضرب دی جائے گی اس طرح اس فریق کا حصہ بلا کسرنکل آئے گا۔ اب رہافریق کے ہر ہرفرد کا حصہ تو اس کی تخریج کا طریقہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ (2)

صورت ذکورہ میں کسرصرف ایک فریق پڑھی لیمنی بیٹیوں پر، ایکے عددرؤس ااور عددسہام ہمیں توافق بالنصف ہے،
لیمن دونوں کوکا شنے والا عدد ۲ ہے۔ لہذا اس کا عدد وفق ۵ نکلا۔ اب اس کوہم نے اصل مسئلہ (جو ۲ سے ہے) میں ضرب دیا تو
تمین حاصل ضرب نکلا۔ بیمین تصحیح مسئلہ ہے جس کو ''ت' سے ظاہر کیا گیا ہے جو تھے کا مخفف ہے پھراسی معزوب ۵ کوہرفریق کے
تصفیر سے مرفریق کا حصہ بلا کسر معلوم ہوگیا۔

| المضروب ع <u>س</u> |              | <u>ا</u> ت   | مستلهٔ ۱۲ء <u>۵</u> | مثال۔۲۔ |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------|---------|
| بیٹیاں ۲ (۳)       | <u>ب</u> اپ  | ماں          | شوہر                |         |
| ۸                  | ۲            | ۲            | ٣                   |         |
| <u> </u>           | <del>'</del> | <del>'</del> | 9                   |         |

<sup>1 .....&</sup>quot; الشريفية "شرح" السراجية"، باب التصحيح، ص ٢١.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٦٢.

اس صورت میں حصے مخرج مسکلہ ہے بڑھ گئے تھے، لہذا مسکلہ عائلہ ہو گیا پھرسہام اور رؤس میں نسبت دیکھی گئی تو صرف ایک ہی فریق پر کسرتھی، وہ بیٹیاں ہیں،ان کےاوران کےحصول کے درمیان نسبت توافق بالنصف ہے لہذا ہم نے عد دروس کے عدد وفق کوعول مسئلہ میں ضرب دی اوراس طرح حاصل ضرب مخرجِ مسئلہ بن گیا۔ پھراُسی مضروب کو ہر فریق کے حصہ سے ضرب دے دی گئی۔<sup>(1)</sup> مسئله این اگر کسرایک ہی فریق پر ہو مگران کےعدد سہام اورعد دروس میں نسبت تباین ہوتو تصحیح کا طریقہ بیہ ہے کہ جس فریق پر کسر ہاں کے کل عددروس کواصل مسئلہ میں باعول مسئلہ میں (اگر مسئلہ عائلہ ہے) ضرب دیں اور اس طرح ہر فریق کے حصہ میں۔

| المضروب ع <u>س</u> |              | ملتكهت ۱۸ | مثال۔ا۔ |
|--------------------|--------------|-----------|---------|
| اخوات الام ۳       | دادي         | شوہر      |         |
| ۲                  | 1            | ٣         |         |
| <del>'Y</del>      | <del>"</del> | 9         |         |

المضروبء<u>ہ</u> بہنیں۔ ۵ لمسّله عڪ ٣٥

مسئلہ ۲۲: ندکورہ تین اصول اس وفت جاری ہوں گے جب سرایک فریق پر ہولیکن ایک سے زائد فریقوں پر سر ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل جاراصولوں سے کام لیاجائے گا۔(2)

**مسئلہ ۵**: اگر کسرایک ہے زائد فریقوں پر ہوتو رؤس اور رؤس کے درمیان نسبت دلیمی جائے گی اگراعدا درؤوس آپس میں متماثل ہوں تو کسی ایک عدد کواصل مسئلہ میں یااس کےعول میں (اگر مسئلہ عائلہ ہو) ضرب دیں گے پھراسی مصروب کو ہر فریق کے مصے میں ضرب دیں گے۔<sup>(3)</sup>

| ر و <b>ب</b> ع <u>ت</u> | المض         | مشکلهت ۱۸          | مثال۔ا۔ |
|-------------------------|--------------|--------------------|---------|
| mig.                    | داديان۳      | بیٹیاں۲<br>بیٹیاں۲ |         |
| <del>"</del>            | <del>"</del> | 11                 |         |

<sup>■ .....&</sup>quot;الشريفية "شرح" السراجية"، باب التصحيح ، ص٦٢.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٦٣.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق، ص٦٤,٦٣...

بهارشر بعت حصر بستم (20) معلم المستحد المستحد

" توضیح اس کی بیہ ہے کہ اصل مسئلہ لا ہے ہوا جس میں ہے لا بیٹیوں کو دو تہائی لیعنی مطاب چونکہ چار ، چھر پر پوری طرح تقسیم نہیں ہوتا اور ۲۰٫۳ میں توافق <sup>(1)</sup> ہے ، للبذا لا کا وفق عدد ۳۳ ہو گیا اور تین دادیوں کوایک اور تینوں چچوں کوایک ملاجوان پر پورا تقسیم نہیں ہوتا اب ہمارے پاس بیرعد دروئس ہیں۔۳۳۔۳، ان میں تماثل ہے للبذاکس ایک عدد کواصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اور پھرمضروب کو ہر فریق کے حصہ سے ضرب دی جائے گی۔

مسئلہ ۲: اگر کسرایک سے زائد فریقوں پر ہے گران کے اعدا دروس میں آپس میں نسبت تداخل ہے توجو بڑا عدد ہےا سے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے یا اگر عائلہ ہے تو اسکے عول میں دیں گے۔(2)

مسکلہ ک: اگر کسر وارثوں کے ایک سے زائد فریقوں پر ہواوران کے اعدادرؤس میں توافق ہوتواس کا طریقہ ہے کہ ایک عددرؤس کے وفق کو دوسر نے فریق کے عدد رؤس سے دیکھیں گے۔ گھر حاصل ضرب کی نسبت تیسر نے فریق کے عدد رؤس سے دیکھیں گے۔ اگران میں توافق ہوتو ایک کے وفق کو دوسر سے کی میں ضرب دیں گے اورا گر حاصل ضرب اور تیسر سے فریق کے عددرؤس میں تباین کی نسبت ہوتو پور سے ایک عدد کو دوسر سے میں ضرب دے لیں گے۔ پھر حاصل ضرب کو چو تھے فریق کے عددرؤس کے ساتھائی طرح دیکھیں گے۔ اگر توافق ہوگا توایک کے وفق کو دوسر سے کل عدد میں ضرب دیں گے اورا گر تباین ہوتو ایک عدد کو دوسر سے کل عدد میں ضرب دیں گے اورا گر تباین ہوتو ایک عدد کو دوسر سے سے ضرب کر دیں گے۔ ای طرح جتنے فریق میں کسر ہوگی ، کریں گے۔ آخریس جو حاصل ضرب ہوگا اس کو اصل مسئلہ میں یا عول والے مسئلے میں عول سے ضرب دے دیں گے اورائی عدد کو ہر فریق کے حصے میں بھی ضرب دے دیں گے۔ (3)

2 ..... "الشريفية "شرح" السراجية"، بآب التصحيح، ص ٢٤.

ثال۔ مئلہ﴿ات﴿ ١٣٣٠

يويال ٢٠٠ واديال ٢٠٠ پيال-١٢

2 r π Λη η η μη

توقیع: اصل مسئلہ ۱۱ ہے جس سے سدس یعنی دو حصے تین دادیوں کے ہیں کین دو، تین میں تباہن ہے لہذا جدات کی تعدادتین ہی رہے گی چوتھائی ہیویوں کا بعنی تین حصے کیکن تین اور چار میں بھی تباین ہے اس لیے زوجات کی تعداد بھی بھی رہے گی باتی مال اعمام (پچوں) کو بطور عصبہ طے گا اور دو سات حصے ہیں لیکن اعمام کی تعداد ۱۲ ہے جبکہ ۱۲ اور کے میں بھی تباین ہے اس لیے اعمام کی تعداد ۱۶ ہی رہے گی چرہم نے عددروس کی آپس میں نسبت دیکھی تو زوجات اور جدات کی تعداد ایعنی میں اور ۱۲ میں تداخل ہے اہذا ہم نے بڑے عددروس ۱۲ کواصلِ مسئلہ ۱۱ میں ضرب دی تو ایک سوچوالیس صے ہوگئے اب ہر فرایق کے حصے کو مصروب یعنی ۱۲ سے ضرب دیں گے ہی ہیویوں کے ۳۷ دادیوں کے ۱۲۲ دروس کے ۱۲۷ مصے ہول گے جو کہ ہر فرایق کے عددروس پر پورے تقسیم ہوجائیں گے۔...علمیه

3 ..... "الشريفية "شرح" السراحية"، باب التصحيح ، ص ٥٠.



مثال\_<sup>(1)</sup>

مثال۔

المضروب ۱۸ المضروب ۱۸

اعداد كے درمیان نسبتوں كابیان

جیسا کہ آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں اس مسئلہ میں ہرفریق پر کسر ہے لہذا ہم پہلے تو اعداد سہام (2) اور اعداد روس (3) کی نسبت دیکھیں گے تو ۳ ہم میں تباین ہے لہذا ہیا اعداد یونمی رہیں گے۔۱۱ ، ۱۸ میں توافق بالصف ہے لہذا ۱۸ کا عدد وفق تکالیں گے جو ۹ ہے اب گویا ہی عدد ۹ ہی ہے اور روس کے درمیان نسبت دیکھتے ہوئے ۱۸ کا کا ظافتہ وگا۔ ۲۴ میں نسبت توافق ۱۹ مارہ ۲ میں نسبت توافق ۱۹ مارہ ۲ میں نسبت توافق ۱۹ مارہ ۲ میں نسبت توافق میں ہی نسبت تباین ہے۔ لہذا ہے اعداد وفق تکال کر دوسر سے میں ضرب دے سکتے ہیں یہاں ۲ کا عدد وفق تکالاتو تین ۳ تکال اب کو تین میں ضرب دے سکتے ہیں یہاں ۲ کا عدد وفق تکالاتو تین ۳ تکال اب کو تین میں ضرب دی تو ۱۹ کا عدد وفق تکالا جو ۳ ہے اور ۱۲ کو سی ضرب دی تو ۱۹ کا عدد وفق تکالا جو ۳ ہے اور ۱۲ کو ہم ضرب دی تو ۱۸ کا میں خوب داکو ہم فریق اب ۳ کا میں خوب داکو ہم فریق کے حصہ میں ضرب دی تی تو وہ حاصل آیا جو ہم کے ہرایک فریق کے نیچ کھ دیا ہے۔

مسئله ۸: اگر کسرایک سے زائد فریقوں پر ہواوراعداد میں نتاین ہوتو کسی ایک کو دوسرے عدد روس میں ضرب دی جائے گی پھراس کی نسبت ہوتو اس کو دوسرے عدد روس سے ضرب جائے گی اگر نتاین کی نسبت ہوتو اس کو دوسرے عدد روس سے ضرب دیں گے۔ (4)

توقیع ابس ۱۳۳۸ میں تاین ہے لہذا بیاس طرح رہیں گے اور ۱۳۸۷ میں توافق بالصف ہے تو ۱۷ کا عدد وفق انکال لیا گیا۔ اس طرح ۱۱-۱۹ میں توافق بالنصف ہے تو ۱۰ کا عدد وفق نکال لیا جو ۵ ہے اور ۱۷ میں تباین ہے لہذا وہ اپنی جگدر ہا۔ اب ہمارے پاس یہ اعدا دروس ہیں۔ ۲-۳-۵-۷ بیسب آپس میں متباین ہیں۔ لہذا ۲ کو ۲ میں ضرب دی تو حاصل ۲ ہوا۔ اس کو ۵ میں ضرب دی تو ہو حاصل ہوا۔ اس کو ۷ میں ضرب دی تو حاصل ۱۲۰ دوسودس آیا۔ اب اس کو ۲۲ اصل مسئلہ میں ضرب دی تو حاصل پانچ ہزار جا کیس

• · · · بیمثالِ مسئله ۲ کے تحت مذکورتھی جبکہ ریمسئلہ کے کی مثال ہے لہذا ہم نے اسے مسئلہ کے تحت ذکر کر ویا۔...علمیه

**2**.....عصول کی تعداد۔ 3 ...... ہر فریق کی تعداد۔

٢٦٠ الشريفية "شرح" السراحية"، باب التصحيح ، ص ٢٦٠

آیا، ۱۹۰۰-اور یخرج مسکلہ، پھراسی مضروب ۱۶ کو ہرفریق کے حصے میں ضرب دی تو وہ حاصل آیا جو ہرفریق کے بیچا کھا ہے۔ مسكله : استقراء سے (1) بيربات ثابت ہے كہ چار فريقوں سے زائد پر كسرنہيں آسكتی۔ (2) (شريفيہ ص ۷۸)

## ھر وارث کا حصہ معلوم کرنے کا اُصول

ہر فریق با دارثوں کے ہرگروپ کا مجموعی حصہ معلوم کرنے کا طریقہ تو ہم بیان کریکے ہیں اب اگر ہرگروپ کے ہر فر د کا حصەمعلوم كرنا ہوتواس كے كئ طريقے ہيں چندہم ذكر كرتے ہيں۔

 ہرفریق کے حصہ کو (جواس فریق کواصل مسئلہ سے ملاہے) ان کے عددرؤس پڑتھسیم کردیں پھر جو خارج قسمت ہے اُسےاس عدد میں ضرب دیں جس کو بھیجے کے لئے اصل مسئلہ میں ضرب دیا تھا،اب جوحاصل ہوگا وہ اس فریق کے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔<sup>(3)</sup> مثال۔

| المصروب عبه |                | مسلم الشاق الولقا |          |  |
|-------------|----------------|-------------------|----------|--|
| 4-13,       | بیٹیاں۔•۱      | داويال_٢          | بيويال-٢ |  |
| 1           | IA             | ۴                 | ٣        |  |
| <b>*1+</b>  | <del>~~~</del> | <u>۸۳+</u>        | 444      |  |
| لک          | لک             | لک                | لک       |  |
| ۳.          | mmy            | 104               | 210      |  |

توطيح = اب اس مسئله ميں بيويوں كوس ملے جبكه عددرؤوس البلااہم فيسا كودو برتقسيم كيا تو خارج قسمت الله ا الکلا پھراس کوالمضروب ۲۱ میں ضرب دیا تو حاصل ۱۳۵ آیا جو ہر ہیوی کا حصہ ہے اس کو قاعدہ کے مطابق فریق کے حصہ کے نیچے لك ١٥ الكهدديا كيا\_لِكُ دراصل لكل واحد (ہرايك) كامخفف ہے۔اس طرح بيٹيوں كامجموعی حصه ١٦ ہے اور عد درؤس ١٠ ہے،البذا ۱۱کو ارتقسیم کیا گیا ہے ا پھراس کومضروب ۲۱ میں ضرب دیا گیا تو ۳۳۲ حاصل ہوا اور یہی ہربیٹی کا حصہ ہے یہی ممل تمام فریقوں کے ساتھ کیا جائے گا۔

دوسراطریقه بیہ کے المضروب کوفریق کے اعدا درؤس پڑتشیم کر دیا جائے پھرخارج قسمت کواسی فریق کے حصہ میں (جواصل مسئلہ سے ان کوملاہے) ضرب دے دیا جائے تو حاصل ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ اب نہ کورہ مثال ہی کو لے لیس اس میں

<sup>📭 .....</sup>غور ولکرہے، تجربے ہے۔

<sup>2 ..... &</sup>quot;الشريفية "شرح" السراجية"، باب التصحيح ، ص٧٦.

<sup>•</sup> المرجع السابق، فصل في معرفة نصيب كل فريق، ص٦٨...

بیو یوں کا حصہ ۳ ہےاوران کی تعداد ۲ ہے، جب مضروب (جس کواصل مسئلہ میں ضرب دی تھی) ۲۱۰ کو۲ پرتقسیم کیا تو ایک سوپانچ حاصل ہوا۔اب اسکو ہیو یوں کے مجموعی حصے سے ضرب دی تو ۱۵ ساحاصل ہوا جو ہر بیوی کا انفرادی حصہ ہے یہی عمل دوسرے فريقوں كے ساتھ كيا جائے گا۔ (1)

تیسراطریقہ بہے کہ ہرفریق کے حصہ کو (جواصل مسلہ سے اس کو ملاہے) ان کے عدد رؤس سے نسبت دیں پھراس نسبت کے لحاظ سے مضروب سے اس فریق کے ہر فر د کو دے دیں ، مثلاً اسی مسئلہ میں جب بیویوں کے حصہ ۱۳ کوعد دروُس ۲ سے نبست دی الله ای نبست نکلی ،اب اس نبست کے اعتبار سے مصروب سے ہر بیوی کودیا تو ۱۳۵۵ یا۔ یہی عمل ہرایک فریق کے ساتھ کیا جائے گا،اس کےعلاوہ اور طریقے بھی ہیں جوحساب داں حضرات <sup>(2)</sup> کے لئے مشکل نہیں۔<sup>(3)</sup>

# وارثوں اور دوسریے حقداروں میں ترکہ کی تقسیم کا طریقہ

جو کچھ مال میت نے چھوڑ اہواس کی تقسیم اسی ترتیب پر ہوگی جس کا ذکر شروع کتاب میں ہوا۔اب وارثوں اور دوسرے حقداروں میں تر کتقسیم کرنے کا طریقندذ کر کیا جاتا ہے۔

اگرتر کہاور سے میں مما ثلت ہوتو ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں اور مسئلہ درست ہے۔ (4)

مثال\_ تركهلاروپييه ماں باپ بیٹیاں ہم

توضیح = ابتر که بعنی وه مال جومیت نے چھوڑ اہاس کاعدوا ہے جوااسے مماثلت رکھتا ہے اس لئے پورا پور آتقسیم ہو گیا۔ مسكلما: اگرميت كے ياس كچھنفندرو پيه مواور كچھ دوسرامال توسب كى مناسب قيمت لگائى جائے پھرتفسيم كيا جائے۔ مسئلہ ایرز کے اور تھیج میں تباین ہو تو وارث کے سہام کو <sup>(5)</sup> جوائے تھیجے سے ملے ہیں گل تر کے میں ضرب دیں اورحاصل ضرب کو سے تقسیم کریں جوجواب ہوگا وہ اس وارث کا حصہ ہے۔ (6)

- ۱۳۰۰۰۰۰۰ الشريفية "شرح" السراحية"، باب التصحيح ، فصل في معرفة نصيب كل فريق، ص٦٨.
  - 2 ....علم حساب کے ماہرین۔
- ١٦٩ ..... "الشريفية "شرح "السراحية"، باب التصحيح ، فصل في معرفة نصيب كل فريق، ص ٦٩.
  - 4 .....المرجع السابق، ص٧٠.
    - €.....حصول کو۔
- ۵ ....."الشريفية"شرح"السراحية"، باب التصحيح ، فصل في قسمة التركات....إلخ، ص ٧٠.

يُّنُ ش: مجلس المدينة العلمية(ومُوت اسلامي)

مسکله۲ بنت بنت ما*ل* باپ

توضیح = اس صورت میں تھیجے کا عدد چھ ہے اور تر کہ سات رو پیہ ہے چھا ور سات میں تباین ہے اس لئے ایک لڑکی کے حصے بعنی دوکوسات میں ضرب دیا تو حاصل ضرب چودہ ہوا۔اس کو چھے سے تقسیم کیا تو الے ۲روپیدیبیٹی کا حصہ ہوااور باپ کا تر کہ ایک ہےاس کو کے سے ضرب دیا تو کے ہوئے اس کو ۲ سے تقسیم کیا تو 🕂 اروپیہ باپ کا حصہ ہوا۔

مسئلہ اگر تر کے اور تھیجے میں تو افق ہو تو وارث کے سہام کو تر کے کے وفق میں ضرب دیں اور حاصل ضرب کو تھیجے کے وفق سے تقسیم کریں جو جواب ہوگا وہ اس وارث کا حصہ ہے۔ (1)

> تر که ۱۵ روپے/۵ مستله ۲/۶ باپ ماں

توضیح:۔ تصبیح کاعدد چھے اور ترکہ پندرہ روپیہ۔چھاور پندرہ میں توافق بالنگ ہے۔چھ کا وفق ووہوااور پندرہ کا وفق یا پچے۔لہذاباپ کے حصے بعنی دوکو پندرہ کے وفق یا پچے میں ضرب دیا حاصل ضرب دس ہوا۔ دس کو چھ کے وفق دوسے تقسیم کیا تو یا پچے جواب آیا۔ بیہ باپ کا حصہ ہے بیٹی کے حصے تین کو پندرہ کے وفق پانچے میں ضرب دیا تو پندرہ ہوا۔اسے چھے کے وفق دو سے تقسیم کیا ىيەمال كاحصەھے۔

**قاعدہ**: اگرتز کے اور تھیجے مسئلہ میں تداخل ہو تو حچھوٹے عدد سے بڑے عدد کو تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گااس کواس عدد کا وفق مان کروہی عمل کیا جائے گا جوتو افق کی صورت میں کیا جا تا ہے۔ یعنی اگر تر کے کاعد دھیجے سے زیادہ ہے تو تھیجے سے تر کے کوتقسیم کرنے کے بعد جوعد د حاصل ہوگا اس کو ہر وارث کے سہام میں ضرب دے دینے سے اس وارث کا حصہ معلوم ہو جائے گا اورا گرتھیجے کا عددتر کے سے زیادہ ہے تو تر کے سے تھیجے کونقشیم کر کے جوعد دحاصل ہوگا وہ تھیجے کا وفق ہوگا اس سے ہروار ث کے سہام کو تقسیم کرنے سے اُس وارث کا حصہ معلوم ہوجائے گا۔<sup>(2)</sup>

<sup>● .....&</sup>quot;الشريفية"شرح"السراحية"، باب التصحيح ،فصل في قسمة التركات....إلخ، ص • ٧.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص٧١.

مسکل<u>ه ۲ ترکه ۳/۱۸ م</u> اب ام بنت

توضیح: تصحیح مسئلہ چیواورتر کہا تھارہ رو پیدمیں تداخل ہے تو چیو سے اٹھارہ کوتقسیم کیا تو تنین جواب آیا۔ تنین کو بیٹی کے جھے

یعنی تین سہام کواٹھارہ کے وفق تین میں ضرب دیا تو نورو پیہ بیٹی کا حصہ ہو گیا۔اسی طرح دوسرے وارثوں کا نکال دیا جائے گا۔

توضیح:۔ تصحیح کےعدد چوبیں اورتز کہ کےعدد بارا میں تداخل ہے توبارہ سے چوبیں کونتسیم کیا جواب دوآیا۔ یہ چوبیں کا وفق ہے بیٹی کا حصہ جو بارہ سہام تھااسے دو سے تقسیم کیا تو لڑکی کا حصہ چھروپے ہو گیااور باپ کے پانچے سہام کو دو سے تقسیم کیا تو 🕂 ۲روپید باپ کا حصہ ہوا۔ ماں کے جارسہام کو دوستے تقسیم کیا تو دوروپید ماں کا حصہ ہوا۔ بیوی کے تین سہام کو دوستے تقسیم کیا ڈیڑھروپیہ بیوی کا حصہ ہوگیا۔

مسئلهم: اگر ہر فریق کا حصہ معلوم کرنا ہوتو اس کا طریقہ بیہ کہ ہر فریق کو جو پچھاصل مسئلہ سے ملاہے تو تو افق کی صورت میں اسے ترکہ کے وفق میں ضرب دیں اور حاصل ضرب کھیجے مسئلہ کے وفق پڑتھیم کریں اب جو خارج ہوگا وہ اس فریق کا حصہ ہے۔<sup>(1)</sup>

 $\frac{\mu}{\mu}$   $\frac{\mu}{\mu}$ <del>''</del> <del>'''</del>

توضیح = بہنوں کواصل مسئلہ سے مجموعی طور پر اسلے تھان جار کوئز کہ کے وفق ۱۰ میں ضرب دی تو حاصل میں آیا۔اب اس مہم کووفق مسئلہ پرتقسیم کیا تو خارج قسمت <del>۔ ا</del> ساآیا۔ یہی جاربہنوں کے ترکہ سے مجموعی حصہ ہے، یہی حال باقی فریقوں کا ہے۔ **مسئلہ ۵**: اگر تھیجے اور ترکہ میں تبایئن کی نسبت ہوتو ہر فریق کے حصہ کو گل ترکہ میں ضرب دیں گے اور حاصل کو کل تھیج پرتقسیم کردیں گےاب خارج قسمت اس فریق کا مجموعی حصہ ہوگا۔<sup>(2)</sup>

2 .....المرجع السابق.

يش كش: مجلس المدينة العلمية (ويوت اسلام)

<sup>● ..... &</sup>quot;الشريفية "شرح "السراحية"، باب التصحيح ، فصل في قسمة التركات.... إلخ، ص٧٧.

مثال=

مسئلہ Y: اگر فریق کے ہر ہر فرد کا حصہ معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے جواوپر ندکور ہوا۔ (1) صرف فرق اتنا ہے کہ بجائے فریق کے حصے کو ضرب دینے کے ہر ہر فرد کے حصے کو ضرب دی جائے گی۔

ترکه ۳۰۱روپ مسكلها تعول الى ٩ (٣) مېنى<u>س</u> يىم \_ ماںشریک جہنیں۔۲۔ 

لك <u>ا</u> س لک <del>س</del>ے س

توضیح: اب مثال مٰدکور میں شوہر کا حصہ تو واضح ہے،ایک بہن کا حصہ اگر معلوم کرنا ہو تو ایک بہن کے حصہ کو وفق ترکہ میں ضرب دیں گے بعنی ایک کودس میں دیں گے تو حاصل دس آیا اب دس کوئین پڑتھیم کیا تو حاصل اسے m آیا۔

#### قرض خواھوں میں مال کی تقسیم

مسئلہ ا: اگرمیت کا مال اتناہے کہ ہر قرض خواہ کو اس کا پورا بوراحق مل سکتا ہے جب تو ظاہر ہے کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔لیکن اگرصورت بیہ ہو کہ قرض خواہ <sup>(2)</sup> زائد ہیں اور تر کہ کم ہےاب کسی ایک کو بچرا ادا کرنا اور باقی کو کم دینا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔اس لئے ایک ایسا طریقہ وضع کیا گیا ہے کہ ہر قرض خواہ کوانصاف سے مل جائے ،اوروہ بيركه برقرض خواه كاؤين بمنزلههم كيقصور كميا جائے اور تمام قرض خوابوں كے قرض كالمجموعه بمنز لتھيج ليعن مخرج مسئله كے تصور كميا جائے اور پھروہی عمل کیا جائے جو تقسیم ترکہ میں ہوتا ہے۔

مثلاً۔ ایک شخص مرگیااور ترکہ روپے چھوڑے جب کہاس پرایک شخص کے اروپے تھے۔ دوسرے کے ۵ تو مجموعہ ۱۵

🚺 ..... نعین مسئله ۲: کی تحت جو ند کور موا۔ 🔹 🗨 ..... یعنی میت جن کا مقروض تھا۔

ر دیے ہوا۔اس کو بمنز لہمخرج مسئلہ کے کیا ،اور ۹۔۵امیں تو افق بالنگٹ ہےاب ہم نے دس والے کو (جوایک شخص کا قرض تفا)۳ میں (جووفق ترکہہے)ضرب دی تو حاصل تمیں آیا ب اس حاصل کووفق تصیح (۵) پرتقسیم کیا تو خارج دیں والے کا حصہ قرار پایا اور

> تر کہ9رویے(۳) مسكله۱۵(۵) مثال۔ قرض خالد ۵ قرض زید ۱۰

اس برقیاس کرتے ہوئے تباین کی صورت کاحل کچھ مشکل نہ ہوگا۔

#### تخارُج کا بیان

اس سے مراد بیہ ہے کہ وارثوں میں کوئی یا قرض خواہوں میں سے کوئی تقسیم تر کہ سے پہلے میت کے مال میں سے سی معین چیز کولینا چاہے اور اس کے عوض اینے حق سے دستبر دار ہو جائے خواہ وہ حق اس چیز سے زائد ہو یا تم اور اس پرتمام ور ثہ یا قرض خواہ متفق ہوجائیں تو اس کا نام فقہ کی اصطلاح میں'' تخارج'' یا'' تصالح'' ہے۔اس صورت میں طریق تقسیم یہ ہے کہاس تشخص کے حصہ کونھیجے سے خارج کر کے باقی مال تقسیم کر دیا جائے۔<sup>(2)</sup> (شریفیہ ص۸۵، درمختارج ۵ط،۵۲۵)

مثلاً۔ ایک عورت نے ورثہ میں شو ہر، ماں اور چیا چھوڑے، اب شو ہرنے کہا میں اپنا حصہ مہر کے بدلہ چھوڑتا ہوں، اس پر باقی ور شهراضی ہوگئے تو مال اس طرح تقسیم ہوگا۔

توطیح: اباصل مسئلہ شوہر کے ہوتے ہوئے ۲ تھاجس میں سے سوہر کوملنا تصاور تہائی۔۲۔ماں کوملنا تھے، جبکہ اپچا کا تھا،اس لئے شوہر کا حصہ مہر کے عوض ساقط ہو گیا اور باقی وارثوں کے حصے حسب سابق رہے۔خلاصہ بیا کہ وارثوں کو وہی حصے ملیں گے جو تخارج سے قبل خارج ہونے والے وارث کی موجودگی میں ملتے تھے۔<sup>(3)</sup> ( درمختارج ۵۹۵ ۵۲۵ )

- ....."الشريفية"شرح"السراجية"، باب التصحيح، فصل في قسمة التركات... إلخ، ص٧٣،٧٢.
  - 2 ..... "الشريفية "شرح "السراحية"، فصل في التخارج، ص ٧٤،٧٣.
  - 3 ..... "الدر المختار"، كتاب الفرائض، باب المخارج، ج٠١، ص٢٠٢.

## ردُ کا بیان

مسكلها: ردّعول كى ضد ہے كيونكه عول ميں حصے مخرج سے زائد ہوجاتے ہيں اور مخرج مسكه ميں اضافه كرنا پر تاہے جب کہرد میں حصے گھٹ جاتے ہیں اورمخرج مسلہ میں کمی کرنا پڑتی ہے،اب اگر بیصورت واقع ہو کہمخرج سےاصحاب فرائض کوانکے مقررہ حصول کے دینے کے بعد بھی کچھن کے جائے اور کوئی عصبہ بھی موجود نہ ہوتو ہاتی ماندہ کواصحاب فرائض پراُن کے حصول کی نسبت سے دوبار مقسم کیا جائےگا۔(1) (شریفیص ۸۱، عالمگیری ج۲ص ۲۹س، در مختارج ۵ص ۵۳۵، تبیین الحقائق ج۲ص ۲۳۷) مسئلة: شوہراور بيوى بررد تبين كياجائے گا،جمهور صحاب درسى الله عنهم كايبى قول ہے۔(2) (شريفيص ٨٦ ومحيط سرحسی بحواله عالمگیری ج۲ص۲۹۹، در مختارج ۵ص ۲۵ میمیین الحقائق ج۲ص ۲۷۷)

اس زمانے میں بیت المال کا نظام نہیں ہےاس لئے زوجین <sup>(3)</sup> پرردّ کر دیاجائے گا جب کہ اور کوئی وارث نہ ہو۔ <sup>(4)</sup> (شامی ودر مختارج۵ ۵ ۲۸۹)

مسئلہ ۲۰ : روّے مسائل جارا قسام پر مشتل ہیں۔ پہلی قتم بیہے کہ مسئلہ میں ان وارثوں میں سے جن پرروّ ہوتا ہے صرف ایک قتم ہوا ورجن پرر د نہیں ہوتا ہے بین ( زوجین ) میں ہے کوئی نہ ہواس صورت میں مسئلہ ایکے عد درؤس ہے کیا جائے گا کیونکہ مال سب کا سب انہی کو دینا ہے اور چونکہ رؤس ومخرج میں تماثل ہے اس لئے مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ (5) (عالمگيري ج٢ص٢٩، تبيين الحقائق ج٢ص٢٧)

مثال۔ا۔ بالرومسئلہ مثال۔۲۔ بیٹی مثال۔۲۔ بیٹی بالردمستلة بهن

مسئلهم: اگرمسئله میں ایک ہے زائداجناس<sup>(6)</sup>ان وارثوں کی ہیں جن پرردہوتا ہےاور جن پرردہوتا ہے وہ تہیں ہیں تو مسئلہان کے سہام سے کیا جائے گا۔ <sup>(7)</sup> (عالمگیری ج۲ص۲۹، در مختارج ۵ص ۲۵، جبیین الحقائق ج۲ص ۲۲۷)

- ..... "الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض، الباب الرابع عشر في الرد" وهو ضدّ العول، ج٦، ص ٤٦٩. و"الشريفية"شرح"السراحية"،باب الردّ، ص ٧٥،٧٤.
  - ٧٥،٧٤ ص ٧٥،٧٤.
    - €.....یعنی میاں بیوی۔
  - ◘....."الدر المختار"و"ردالمحتار"، كتاب الفرائض،باب العول، ج٠١،ص٠٧٥.
- الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض ، الباب الرابع عشر في الرد" وهو ضد العول، ج٦٠ ، ص ٤٦٩.
  - 6....اتسام به
  - آلدر المختار "و "ردالمحتار"، كتاب الفرائض،باب العول، ج٠١،ص٧٢٥.

*پيُّن كُنّ: م***جلس المدينة العلمية**(وُوتاسلای)

رد کابیان مثال۔ا۔ بالردمسئلۃ مال شریک جهن دادي توضیح = اس مسئلہ میں دا دی کا حصہ چھٹا ہے اور مال شریک بہن کا بھی یہی ہے،مسئلہ اگر ۲ سے کیا جاتا ہے تو ہرایک کو ایک ایک ملتااور استیجت ،اس لئے مسئلہ اسکے سہام بعنی اسے کر دیا گیا۔ ماںشریک بہنیں۔۲۔ توضيح = چونكه مان شريك ببين دو بين ،اس لئے انكامقرره حصه ثلث الله عنه جبكه مان كا حصه چصا ب-اب اگر مسکلہ ۲ سے کیا جائے تو بہنوں کو چھ میں سے اسلتے ہیں اور مال کو ایک ۔ البذاان کے مجموعی سہام (۱) مع ہوئے پس بجائے اس کے کہ ۲ سے مسئلہ کریں ۳ ہی سے کر دیا۔اس طرح فرض حصہ دینے کے بعد جو پچھ بیجاوہ بھی انہی کی طرف رد ہو گیا۔ توطیح: اصل مسکلہ ۲ سے تھاجن میں سے نصف (لیعنی ۳) بیٹی کا ہے اور چھٹا لیعنی ایک ہوتی کا ہے تو کل حصے م ہوئے انہی ہے مسئلہ کر دیا گیا۔ مثال۔ ہے۔ بالردمسئلہ ہ توطیح: چونکہ بیٹیاں ۲ ہیں ان کو چیو کا دو تہائی یعن ۴ ملنا ہے جب کہ ہاں کوایک ملے گا اس طرح مجموعی سہام ۵ بنتے ہیں اورائبی ہے مسئلہ کر دیا گیا۔ مثال۔۵۔ باکرومسئلہ۵ يوتى مال €....کل ھے۔ يُشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوست اسلام)

بهارشر بعت صدبهم (20)

<del>----</del> 11

ردٌ کابیان

مثال-۲- بالردمسئله۵ بهن مال شریک بهنیس۶ س

مسئلہ ۵: اگرمن ردعلیہ (۱) کی ایک جنس ہوا ورمن لایر دعلیہ بھی ہوں تو من لایر دعلیہ (2) کا حصہ پہلے اس کے اقل مخارج سے دیا جائے گا اوراس مخرج سے جو بچے گا اس کومن ردِ علیہ کے روس پر تقسیم کر دیا جائے گا اب اگر سے باتی اسکے روس پر تقسیم ہوجائے گا اب اگر سے باتی اسکے روس پر تقسیم ہوجائے تب تو ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں جیسا کہ آگے آئے گا۔ (3) (عالمگیری ج۲ص ۲۰۷۹)، درمخارج ۵ص ۵۲۷ م

مثال۔ا۔ بالردمسئلہ مثال۔ا۔ بیٹیاں۔س۔ شوہر بیٹیاں۔س۔ ا

توقیع = جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسئلہ میں شوہر من لا گر دعلیہ میں سے جب کہ بیٹیاں من گر دعلیہ میں سے ہیں۔ اب شوہر کے لئے دونخرج تھا کی نصف اور دوسرار لع ، رائع اقل مخارج ہے۔ پس ہم نے اسے مسئلہ کیا اور شوہر کا حصہ دے دیا۔ اب سے پوان کے من پر دعلیہ لیعنی بیٹیوں کے عددرو سسا پر تقسیم کر دیا گیا جو پور اتقسیم ہوگیا، الہٰ ذا مزید کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ لا: اگر من لا پر دعلیہ کو انظے اقل مخارج سے دینے کے بعد باقی ماندہ من پر دعلیہ کے روس پر پور اتقسیم نہ ہو بلکہ اس میں اور ان کے اعداورو س میں نب سبت تو افق ہو تو انظے عددرو س کے وفق کو من لا پر دعلیہ کے بخرج مسئلہ میں ضرب دی جائے گا ورحاصل کو خرج مسئلہ میں ضرب دی جائے گا ورحاصل کو خرج مسئلہ میں ضرب دی جائے گا ورحاصل کو خرج مسئلہ میں شرب دی جائے گا ورحاصل کو خرج مسئلہ میں شرب دی جائے گا ورحاصل کو خرج مسئلہ قرار دیا جائے گا۔ (4)

مثال۔ا۔ مشکلہ ۸ شوہر بیٹیاں ۲ (۲) اب

توضیح = بہان من لا بردعلیہ میں سے شوہر ہے جس کا اقل مخرج سے البندا مسئلہ سے ہی کیا گیاا ور شوہر کو ایک دے دیا اب س، چھ پر پوری طرح تقسیم نہیں ہوتا، لہذا ہم نے ساور ۲ میں نسبت دیکھی تو وہ تداخل کی ہے جو تھم تو افق میں ہے، اب بیٹیوں کے روس کا عدد وفق ۲ ہے، ۲ کوشو ہر کے مخرج مسئلہ سے ضرب دی تو حاصل ۱۸ آیا، پھراسی دوکوشو ہر کے حصہ میں ضرب دی تو حاصل ۱۲ یا اور بیٹیوں کے حصہ میں ضرب دی تو حاصل ۲ آیا اور ہراڑکی کو ایک ایک ملا۔

- ایعن جس پررد ہوتا ہے۔
   کے جس پررد ہوتا ہے۔
- الدر المختار "و "ردالمحتار"، كتاب الفرائض، باب العول، ج١٠ م٠٧٢٥.
  - و"الشريفية"شرح"السراجية"،باب الردّ، ص٧٨.
- △ ....."الدر المختار "و "ردالمحتار"، كتاب الفرائض، باب العول، ج٠١، ص٧٧٥.

بهارشر بعت صربهم (20)

رد کابیان

مسئلہ 2: اگرمن لا ردعلیہ کے دینے کے بعد باقی ماندہ (۱) میں اور من مردعلیہ کے رؤوس میں نسبت تباین ہو تو کل عد دروُ وس کومن لا ہر دعلیہ کے مخرجِ مسئلہ میں ضرب دی جائے گی اور حاصل ضرب مخرجِ مسئلہ ہوگا۔<sup>(2)</sup>

بیٹیاں ۵

تو صبح = شوہر کا حصہ ادا کرنے کے بعد ۱۳ اور ۵ میں تباین ہے، لہذا ۵ کوم میں ضرب دیا تو حاصل ہیں آیا جومخرج مسئلہ بنایا گیاہے پھراس ۵کو ہرفریق کے حصہ سے ضرب دے دی۔ع

**مسئلہ ۸**: مسائل ردّ میں چوتھی قتم ہیہے کہ من لا ہر دعلیہ کے ساتھ من ہر دعلیہ کی دوجنسیں ہوں تو اس کا طریقہ ہیہے کمن لا بردعلیہ سے باقی ماندہ کومسکلمن بردعلیہ پرتقسیم کیا جائے اگر پوراتقسیم ہو جائے تو ضرب کی ضرورت نہیں اوراس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ بیر کہ بیوی کو چوتھائی ماتا ہوا ور باقی من سر دعلیہ پراُٹُلُا ثَا<sup>(3)</sup>نقشیم ہور ہا ہو<sup>(4)</sup>۔

> بالردمسئلة ٢ (٢٨ ماںشریک بہنیں۔۲۔ داویاں۔سم۔

۔ تو میں ہے یہاں بیوی کو چوتھائی دیا گیا ہے اور مسئلہ ہ سے کیا گیا ہے اور من سردعلیہ کا مسئلہ الگ کیا گیا ہے وہ اس طرح کها گرصرف دا دیاں اور ماں شریک بہنیں ہوتنیں تو مسئلہ بالردسا ہوتا جن میں ہے جا بہنوں کواورا یک دا دی کوملتا۔ابمن سردعلیہ کا مسئلة سي ہے اورمن لا مردعليه كا حصه دے كرس بيجية ہيں للبذا اب ضرب كى ضرورت نہيں نيكن دا ديوں پر ايك پورائقسيم نہيں ہوتا جبکہ بہنوں پر۲ پورے تقشیم نہیں ہوتے ، دا دیوں کے سہام اور اعدا دروُوں میں تباین ہے لہٰذا ان کواینے حال پر رکھا گیا جب کہ بہنوں کے سہام اوراعدا درؤوں میں توافق ہے لہذا بہنوں کا عددوفق نکالا گیا جو ۱۳ ہے اب ہمارے پاس بیاعدا درؤوس ہیں: ۲۳،۲۳۱ جوسب متباین ہیں۔لہذا ہم نے بہنوں کے اعدا درؤوس کے وفق کوداد یوں کے کل اعدا درؤس میں ضرب دیا تو حاصل ۱۳ آیا۔ پھر

الدر المختار "و "ردالمحتار"، كتاب الفرائض، باب العول، ج ١٠ ، ص٧٧٥.

و"الشريفية"شرح"السراجية"،باب الردّ، ص٧٨.

<sup>3 .....</sup>عنی تین حصول میں۔

۲۸س."السراجى"،باب الرد، م۸۲.

بهارشر يعت صربتم (20)

ردٌ کابیان

اس حاصل کومن لا ردعلیہ کےمسکلہ ہے ضرب دی تو حاصل اڑتا لیس آیا پھراسی باراہ سے ہرفریق کے حصہ کوضرب دی توجو حاصل آیاوہ ہرایک فریق کا حصہ ہے جیسا کہ آپ مثال میں دیکھ رہے ہیں۔

**مسئلہ9**: اگرمن لا ردعلیہ کا حصہ دینے کے بعد ہاقی ماندہ من ردعلیہ کے مخرج مسئلہ پر پوراتقسیم نہ ہوتواس کا طریقہ ہیہ ہے کہ من سردعلیہ کے کل مسئلہ کومن لا سردعلیہ کے مسئلہ میں ضرب دیں اب جوحاصل ہوگا وہ دونوں فریقوں کامخرج مسئلہ ہوگا۔<sup>(1)</sup> بالردمسئله ۸×۸ /۳۲×۴۰ المضر وب ع<u>ه</u> المضر وب <u>عه</u> المضر وب

بیٹیاں۔9۔ دادیاں۔۲۔ بيويال\_<sup>مه</sup>\_

۲۵۲ (کک لکل واحد) کام 1117\_\_\_\_\_\_

توظیع = اصولی طور پر بیمسکله ۲۷ سے ہوناتھا کیونکہ آٹھوال دو تہائی اور چھٹے کے ساتھ آرہا ہے کیکن جھے بچتے تھے اس کئے مسئلہ ردّ کا ہوگیا تو پہلے ہیو یوں کوان کے اقل مخارج ۸ سے حصہ دیا پھرمن سردعلیہ کا مسئلہ الگ حل کر کے دیکھا تو وہ ۵ ہور ہاہے جس میں سے ہم بیٹیوں کے حصہ میں آ رہے ہیں اور ایک دادی ہے، اب بیویوں کا حصہ نکا لنے کے بعدے بچے جو ۵ پر پورے تقسیم نہیں ہوتے،ابمن لایر دعلیہ کے باقی ماندہ ہاورمسکلمن رردعلیہ میں تباین ہونے کی وجہ سےمسکلمن رردعلیہ ۵ کوکل مسکلمن لا ررد عليه ميں ضرب دی تو حاصل جالین آیا جوفریقین کامخرج مسئلہ ہے۔اب ان میں سے ہرفریق کا حصہ معلوم کرنا ہوتواس کا طریقہ یہ ہے کمن لا بردعلیہ کے سہام کو (2)مسئلمن لا بردعلیہ میں ضرب دیں جیسے یہاں ایک کو ۵ سے ضرب دی تو حاصل ۵ آیا بیمن لا ر دعلیہ کا حصہ ہے اور من سر دعلیہ میں سے ہر فریق کے حصہ کو مسئلہ من لا سر دعلیہ کے باقی ما ندہ سے ضرب دی جائے گی تو بیٹیوں کو ہم ملے تصانبیں جب عیں ضرب دی گئی تو حاصل ۲۸ آیا جو بیٹیوں کا مجموعی حصہ ہے، اور دادیوں کے حصے کو جب سات میں ضرب دی توے آیا بیداد یوں کا مجموعی حصہ ہےاب اگر ہر فریق یا بعض کے حصے استے رؤوس پر<sup>(3)</sup>پوری طرح تقسیم نہ ہوتے ہوں تو وہی عمل دہرایا جائے گا جو تھیجے کے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں،مثلاً اسی مسئلہ میں بیویوں کی تعداد م اورائے حصے ۵ ہیں جن میں تباین ہے اس کئے ان اعدا دکو یونہی رکھا گیا۔ بیٹیاں ۹ ہیں اوران کے حصے ۱۲۸ ان میں بھی تباین کی نسبت ہے لہٰذا ریجی اپنی جگہ رہے اور یمی حال داد یوں کا ہےا ب صرف رؤوں کے درمیان نسبت تلاش کی تو دادیاں ۲ اور بیویاں ۴ ہیں۔ان میں توافق بالنصف ہے

<sup>1 ..... &</sup>quot;السراجي"، ياب الردّ، ص٢٨.

**<sup>2</sup>**.....عصول کو۔ ③ .....عنی ان کی تعداد پر۔

للنداجم نے استحاد کو المیں ضرب دی تو حاصل ۱۲ یا۔ اور بیعدد بیٹیوں کی تعداد ۹ سے تو افق بالثث کی نسبت رکھتا ہے للندا ۱۲ کے ٹکٹ ہم کو 8 میں ضرب دی تو حاصل ۳۶ آیا اس کو پھم میں ضرب دی تو حاصل ایک ہزار جا رسوحیا لیس آیا۔ پھراسی مضروب سے ہر فریق کے حصوں کو ضرب دی ہیویوں کے حصے ۵ کو ۳۷ سے ضرب دی تو حاصل ایک سوائلی آیا، جب اس کو ۴ پر تقسیم کیا تو ہرایک کو ۳۵ ملا۔ بیٹیوں کے حصہ ۲۸ کو جب ۳ سے ضرب دی تو حاصل ایک ہزار آٹھ آیا۔اس کو ۹ پرتقسیم کیا ہرلڑ کی کو ۱۱ املا پھر دا دیوں کے حصے کو ۳۲ سے ضرب دی تو حاصل دوسوباون آیا اوراس کو ۲ پرتقسیم کیا تو ہرایک کا حصہ بیالیس نکلا۔ (1) (تبیین الحقائق ج۲ س ۲۲۸)

#### مُناسَخه کا بیان

بہلفظ سنے تکلا ہے جس کے معنی بدلنے کے ہیں اور فرائض کی اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے کہ میت کے ترکہ کی تقسیم سے قبل ہی اگر کسی دارث کا انتقال ہوجائے تو اس کا حصہ اس کے دارثوں کی طرف منتقل کر دیا جائے۔(2) (شریفیہ ص ۱۰،۲ عالمگیری ج۲ص ۱۵۷۰)

مسئلہا: اگر دوسری میت کے وَرَثہ بعینہ وہی ہیں جو پہلی میت کے تصاور تقسیم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے تو ایک ہی مرتبہ تقسیم کافی ہوگی کیونکہ تکرار بے کارہے۔ <sup>(3)</sup>

> مثال= بیٹیاں ۳ بيٹے ۲

اب ان بیٹیوں میں سے اگر کوئی مرجائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوسوائے حقیقی بھائی اور بہنوں کے تواب ظاہر ہے کہ ان كے درميان تركه لِلذَّكَوِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْهَيْنِ كى بنياد برتقسيم كياجائے گااوراس طرح ان كے حصول ميں تقسيم كاعتبار سے کچھفرق نہ ہوگا لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ علیحدہ مسئلہ کی صحیح کریں ہم نے شروع سے مال اس طرح تقسیم کیا کہ مرنے والی بیٹی کو بالکل سا قط کر دیا۔ جیسے مثال سابق کواس طرح حل کریں گے۔

> بیٹیاں ۲ بیٹے ۲

التبيين الحقائق"، كتاب الفرائض، ج٧، ص٥٠٥.

<sup>2 ..... &</sup>quot;الشريفية "شرح" السراجية "، باب المناسخة، ص ٩٠.

<sup>3 .....</sup>المرجع السابق.

یعنی اب بیٹیاں بجائے ۳ کے دوہی ہیں اور مرنے والی بیٹی کا تر کہ ازخو داس کے بھائیوں اور بہنوں پر منقسم ہوگا۔

مسئلہ ایک اگر دوسری میت کے ورثہ پہلی میت کے ورثہ سے مختلف ہیں تو اس کی تھیجے کا طریقہ رہے کہ پہلے پہلی میت کاتر کہ بیان کردہ اصولوں کےمطابق تقسیم کیا جائے پھر دوسری میت کاتر کہ بھی اصول مذکورہ کی روشنی میں تقسیم کریں ،اب مناسخہ کاعمل شروع ہوگا اور وہ بیہ ہے کہ دوسری میت کے مسئلہ کی تھیجے اور اس کے مافی البید ( لیعنی جوحصہ اس کو پہلی میت سے ملاہے ) میں تین حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی 🕒 یاان دونوں میں نسبت تماثل ہوگی 🐑 یا توافق ہوگی 🐑 یا تباین ہوگی ۔اگرنسبت ِتماثل ہے تب تو ضرب کی ضرورت نہیں بلکہ پہلی تھے بمنزلہ اصل مسلہ کے ہوجائے گی اور دوسری تھیے کے ورثہ گویا پہلی تھیے کے ورثہ بن جا ئیں گے۔اس طرح دونوں میتوں کے وارثوں کامخرج مسئلہ ایک ہی رہے گا اورا گرنسبت توافق ہو توتھیجے ثانی کےعد دوفق کو پہلی تصحیح کے گل میں ضرب دی جائے گی اورا گرنسبت تباین ہوتو تصحیح ثانی کوشیح اول میں ضرب دی جائے گی۔اب جوحاصل آئے گاوہ دونوں مسکوں کامخرج ہوگا پھران دونوں آخری صورتوں میں پہلی تھیج کے ور شہ کے حصوں کو دوسری تھیج کے گل یاوفق میں ضرب دی جائے گی ، جبکہ دوسری تھیجے کے ورثہ کو مافی البدے گل یا وفق میں ضرب دی جائے گی۔<sup>(1)</sup>

**مسئلہ ۱۳**: اگر مافی الیداورتھیجے ثانی میں نسبت تداخل ہو تو حچوٹے عدد کوئسی سے ضرب نہیں دی جائے گی بڑے عدد کے وفق سے ضرب دی جائے گی۔

مسكليم: اگردوسرے كے بعد تيسراچوتھا (آگےتك) مرتارہے تو يبى اصول جارى ہوں محصرف بي خيال رہے كه پہلی اور دوسری تھیجے کامبلغ، پہلے مسئلہ کی تھیجے کے قائم مقام ہوگا اور تنیسر ابمنز لیددوسری تھیجے کے ہوگا۔<sup>(2)</sup> وعلی طذا القیاس۔ مثال۔ا

بالرومستلیم بر ۲۲۲/ ۲۳۲۳/ ۱۲۸

<sup>■ ..... &</sup>quot;الشريفية "شرح" السراجية"، باب المناسخة، ص ٩١-٩٤.

<sup>2 .....</sup>السراحي، باب المناسخة، ص٣٤.



د یا گیااوران کی نسبت شوہر کا حصہ الگ کرنے کے بعد ہاقی مسئلہ سے کی تو نتاین کی نسبت نکلی کیونکہ ۱۳ اور ۴ میں نتاین ہے پھر جار کو عارے ضرب دی تو حاصل ۱۶ آیا اب جن پر د کیا جا تا ہے انکے سہام کوان لوگوں کے سہام میں ضرب دیا جن پر رہبیں کیا جا تا ہے تو حاصل حاِرآ یااورجن پرردکیا جا تا ہےا نکے سہام کوجن لوگوں پررزہیں کیا جا تاائے باقی میں ضرب دی لیعنی۔۳۔ توبیٹی کو ۹ ملےاور ماں کو ۲ ملے پھر شوہر کا انتقال ہوگیا اوراس نے اپنی دوسری بیوی اور باپ اور ماں چھوڑے۔مسئلہ جارسے کیا چوتھائی بیوی کو دیا اور باقی مانده کا ایک تنهائی مال کودیا اور باقی ۲ بطور عصوبت <sup>(1)</sup> باپ کودیئے، اب چونکه مخرج مسئله ثانی ۴ اور مافی الید۴ میں مماثلت ہے اسلئے ضرب کی کوئی ضرورت نہیں اور دونوں مسئلوں کامخرج وہی سولہ رہاجو پہلے تھا۔ پھر کریمہ کا انتقال ہوا اس نے ایک بیٹی دو جیٹے اور نانی چھوڑی ہمسکلہ ۲ سے ہوا ایک بیٹی کو ایک دا دی کوملا اور دود و ہر جیٹے کے حصہ میں آئے۔اب مافی البید ۹ اور مسئلہ ۲ میں توافق بالثلث ہےتو چھے کے وفق یعنی کو پہلے مسلے سے ضرب دی تو حاصل بتیں آیا پھراسی دوکو بطن نمبرا کے ورثہ کے حصوں میں ضرب دی اور مافی الید کے وفق لیعن ۱۳ سے بطن نمبر ۱۳ کے ورثہ کے حصوں کو ضرب دی۔ اب عظیمہ کا انتقال ہوا اس نے شوہرا ور۲ بھائی چھوڑ ہےمسئلہ ۲ سے ہوا جن میں ایک شو ہر کو ملا اور چونکہ ایک دو بھائیوں پر پورامنقسم نہیں ہوتا تھا اس لئے عد درؤوں کواصل مسئلہ میں ضرب دی تو حاصل ہم آیا پھراسی مصروب کو ہرا یک کے حصے میں ضرب دے دی اب مافی البید ۹ اور مسئلہ میں نسبت تباین ہے لہذا م کو ۳۲ سے ضرب دی تو حاصل ایک سواٹھا کیس آیا۔ پھراس جارکواوپروالے بطون کے ور ثدیے حصول سے ضرب دی اور 9 کواسی میت کے در شہسے ضرب دی۔

فائده: بیخیال رہے کہ ضرب صرف انہی ورثہ کے حصوں میں دی جائے گی جوزندہ ہوں اور جومُر دہ ہو چکے ہیں ان کو ا بیس مربع خاند میں محصور کر دیا جائے گا تا کہ ضرب دیتے وقت غلطی کا امکان ندر ہے۔مناسخہ میں ورثہ کے نام ضرور لکھے جائیں خواہ فرضی کیوں نہ ہوں ،اس لئے کہ جب ان میں ہے بعض ورثہ کا انتقال ہوگا تو ان کے باہمی رشتہ کے تعین میں آ سانی ہوگی۔ نیز اختیام عمل پرلفظ الاحیهاء السمبلغ لکھ کرجوزندہ وارث ہوں ان کے مجموعی حصص<sup>(2)</sup> لکھے جائیں گے۔بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کئی بطون سے(3) مختلف جھے یا تا ہے۔مثلاً خالد نے بطن اول سے ابطن ٹانی سے ہم بطن ثالث سے اسے ا پائے تواب الاحیاء کے بیچاس کا نام لکھ کرا الکھیں گے اس طرح عمل مناسخہ تھیل کو پہنچےگا۔

### ذوی الارحام کا بیان

**مسئلہا:** اگرچہذوی الارحام کے معنی مطلق رشتہ داروں کے ہیں کیکن اصحاب فرائض کی اصطلاح میں اس سے مراد

اسلین عصبہونے کی وجہے۔

🕰 ....کل ھے۔ 🔞 ....لیعنی کئی میتوں ہے۔

صرف وہ رشتہ دار ہیں جونہ تو اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی عصبات میں سے ہیں۔<sup>(1)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۴۵۸ ،سراجی ص۱۹۳۰ شامی چه ۱۹۳۵)

مسئله ا: وي الارحام كي حيارا قسام بين: ﴿ يَهِلَى فَسَم مِينِ وه لوگ بين جوميت كي اولا دمين هون \_ بي بيثيون يا پوچنون کی اولا دہے۔ ۞ دوسری قتم ، بیروہ لوگ ہیں جن کی اولا دخو دمیت ہے بیجد فاسدیا جدہ فاسدہ ہےخواہ ان کی تعدا دکتنی ہی کیوں نہ ہو۔ 🕆 تیسری قشم، بیرہ ولوگ ہیں جومیت کے ماں باپ کی اولا دمیں ہوں جیسے قیقی بھائیوں کی بیٹیاں یا علاتی (<sup>2)</sup> بھائیوں کی بیٹیاں اوراخیافی<sup>(3)</sup>بھائیوں کے بیٹے بیٹیاں اور ہرقشم کی بہنوں کی اولا د۔ ﴿ چُوَتُعَی قشم، یہ وہ لوگ ہیں جومیت کے دا دا دادی، نا نا نانی کی اولا دمیں ہوں۔ جیسے باپ کا ماں شریک بھائی اور اس کی اولا د، پھو پھیاں اور ان کی اولا د، ماموں اور ان کی اولا د، خالا تیں اوران کی اولا داور ماں باپ دونوں یا باپ کی طرف سے چچاؤں کی بیٹیاں یاان کی اولا د۔(<sup>(4)</sup> (عالمگیری ج۲ص۹۵۹) مسئلہ ان میں ترتیب یہی ہے کہ پہلی قشم کے ہوتے ہوئے دوسری قشم کے ذوی الارحام وارث نہ ہوں گے اور دوسری قشم کے ہوتے ہوئے تیسری قشم کے وارث نہ ہول گے۔ تیسری قشم کے ہوتے ہوئے چوتھی قشم کے وارث نہ ہول گے۔ (5) (عالمگیری ج۲ص ۹ ۴۵، کافی بحواله عالمگیری، شامی ج۵ ۳۹۳)

مسئلہ من الارحام اسی وفت وارث ہوں گے جب کہ اصحاب فرائض میں سے وہ لوگ موجود نہ ہوں جن پر مال دوباره ردكيا جاسكتا مواورعصبه بهي نه مور (6) (عالمگيري ج٢ص٩٥٩)

**مسئلہ ۵**: اس پراجماع ہے کہ زوجین کی وجہ ہے ذوی الارحام مجوب نہ ہوں گے یعنی زوجین کا حصہ لینے کے بعد ذوى الارحام يرتقسيم كياجائے گا۔<sup>(7)</sup> (عالمگيري ج٢ص٩٥٩)

مسکلہ ۲: کپہلی تتم کے ذوی الارحام میں میراث کا زیادہ مستحق وہ ہے جومیت سے اقرب ہوجیسے نواسی ، پر پوتی سے

مسئلہ ے: اگر قربِ درجہ میں سب برابر ہیں تو ان میں سے جو دارث کی اولا د ہے وہ زیادہ مستحق ہے خواہ وہ عصبہ کی اولاد ہویاصا حب فرض کی ہو، جیسے پر پوتی نواس کے بیٹے سے زیادہ مستحق ہےاور پوتی کابیٹا نواس کے بیٹے سے زیادہ مستحق ہے۔ (9) ( کافی بحواله عالمگیری ج۲ص ۲۹۵۹، شامی ج۵ ۲۹۳۳)

🚯 .....المرجع السابق.

<sup>● .....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض،الباب العاشر في ذوى الارحام، ج٢، ص٨٥٤.

₃....مال شریک۔ ٷ ……باپ شریک۔

<sup>◘.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض،الباب العاشر في ذوى الارحام، ج٢، ص٨٥٥.

<sup>🗗 .....</sup> المرجع السابق، ص ٩ ٥ ٤ .

<sup>6 .....</sup>المرجع السابق. 7 .....المرجع السابق.

<sup>◙ .....</sup>المرجع السابق.

| بهارتر بعت صدبهم (20)                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |
| سب میں برابرتقسیم کیا جائے گا جب کہتمام ذوی الارحام مرد ہوں یا تمام عورتیں ہوں اورا گر پچھمر د ہوں اور پچھ عورتیں ہوں تو                                                            |
| لِلدَّكومِثُلُ حَظِّ الْانْفَيَين كِمطابِق تقسيم موكاراس عَلم يرجارك المُهكا اتفاق ب جب كمان ذوى الارحام كي آباوامهات (2)                                                           |
| ذ کورة وانوثت کی صفت میں متفق ہوں۔ <sup>(3)</sup>                                                                                                                                   |
| مسئلہ 9: اگراصول کی صفات ذکورت وا نوثت کے اعتبار سے ( <sup>4) مخ</sup> تلف ہوں تو امام ابو یوسف رحیمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے                                                           |
| نز دیک ابدان فروع کا اعتبار ہوگا اور مال ایکے درمیان برابرتقسیم ہوگا۔بشرطیکہ وہ سب مرد ہوں یا سب عورتیں ہوں اورا گر ملے                                                             |
|                                                                                                                                                                                     |
| جُلے ہوں تولِلذَّ کر مِثل حظِّ الا ُنثیین کے مطابق تقسیم ہوگا۔ <sup>(5)</sup><br>ھال میں میں میں                                                                                    |
| مثال۔ا۔ مسکلہ ا                                                                                                                                                                     |
| تواسه تواسی                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                     |
| توضیح: اب چونکه یہاں صفت اُصول متفق ہے یعنی دونوں بیٹی کی اولا دہیں تو مال کی تقسیم باعتبار ابدان ہوگی۔ یعنی                                                                        |
| نواسہ مرد ہونے کی وجہ سے بمنز لہ دوعورتوں کے ہے گویا گُل ۳ وارث ہوئے تو مال کے تین حصہ کر لئے گئے۔ دو حصے نواسے کو                                                                  |
| اورایک حصه نواسی کودے دیا گیا۔ <sup>(6)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۴۵۹،شامی ج۵ص۲۹۳)                                                                                                        |
| مثال ۲ے مسکلہ ۱                                                                                                                                                                     |
| نواس کے بیٹے کا بیٹا (ابن ابن بنت بنت) نواس کی بیٹی کی بیٹی (بنت بنت بنت بنت)                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                   |
| توضیح = اب چونکهاصول دونول کے متفق ہیں یعنی مونث ہیں تو اب مال دارثوں کے ابدان کے اعتبار سے تقسیم ہوگا<br>لیعنی مردکود و گناا درعورت کوا کہرا <sup>(7)</sup> ملے گا۔ <sup>(8)</sup> |
| لیعنی مر د کو د و گناا ورعورت کوا کهرا <sup>(7)</sup> ملے گا۔ <sup>(8)</sup>                                                                                                        |
| مثال ہے۔ مسئلہ ا                                                                                                                                                                    |
| نواس کی بیٹی (بنت بنت بنت) نواسه کی بیٹی (بنت ابن بنت)                                                                                                                              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                            |
| 📭یعنی رشته داری کے تعلق میں ۔ 🗨عنی اصول ۔                                                                                                                                           |
| <ul> <li>③ الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض، الباب العاشرفي ذوى الارحام، ج٢، ص٩٥٥.</li> <li>﴿ لعن على الهندية "، كتاب الفرائض، الباب العاشرفي ذوى الارحام، ج٢، ص٩٥٥.</li> </ul>      |
| یعنی مردوعورت ہوئے کے اعتبار سے۔<br>5 "الفتاوی الهندیة"، کتاب الفرائض، الباب العاشر فی ذوی الارحام، ج۲،ص ۹ ۵ ۶.                                                                     |
| €المرجع السايق.                                                                                                                                                                     |
| 7 معنی ایک حصه ب                                                                                                                                                                    |
| 🚯"الفتاوي الهندية"، كتاب الفرائض،الباب العاشرفي ذوى الارحام، ج٦، ص٩٥٦.<br>پي                                                                                                        |

پيرُسُ: مجلس المدينة العلمية(ووت اسلام)

وى الارحام كابيان

توضیح = اس صورت میں امام ابو بوسف دحمة الله تعالی علیه کے نز دیک ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے مال ان کے درمیان آ دھا آ دھا آقشیم کردیا جائے گا۔(1)

> مثال ہے۔ مسکدیم نواسہ کی بیٹی نفر ۲ نواسہ کی بیٹی نفر ۲

توضیح = اس صورت میں بھی امام ابو یوسف و حمد الله تعالیٰ علیه کنز دیک وارثوں کے ابدان کا اعتبار کر کے نواسی کے بیٹے کونواسے کی دونوں بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ (2) بیٹے کونواسے کی دونوں بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ (2) فائمدہ: وی الارحام کے بارے میں امام اسیجا بی نے مبسوط میں فرمایا کہ ابو یوسف (د حمد الله تعالیٰ علیه ) کا قول اصح کے کونکہ وہ سہل تر ہے۔صاحب محیط کا بیان ہے کہ بخارا کے مشائخ (3) نے ان مسائل میں ابو یوسف کے قول پر ہی فتوئی ویا ہے۔ (کافی بحوالہ عالمگیری جاس ۱۹۸۰ می الرائق ج ۱۸ ۵۰۸ اس لئے اس کتاب میں ابو یوسف کا قول ہی اختیار کیا گیا ہے۔

#### ذوی الارحام کی دوسری قسم

مسئلما: ذوی الارحام کی دوسری قتم وہ لوگ ہیں جن کی اولاد میں میت خود ہے، جیسے فاسد دادا اور دادی ان میں میراث کامستحق وہی ہوگا جومیت سے زیادہ قریب ہوگا خواہ وہ ہاپ کی جانب کا ہویا مال کی جانب کا اور قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والامحروم رہے گا خواہ بہ قریب والامؤنث ہواور بعید والا فذکر ہو۔ (5) (طحطا وی س ۱۹۹ جس، شامی ج ۵ ص ۱۹۵، مجالرا کُل ج ۸ ص ۵۹، مراجی ص ۲۹)

مثال۔ مسئلہا نانا نانی کاباپ دادی کاباپ ا چونکہان تینوں میں نانامیت کے زیادہ قریب ہے اس لئے کل مال ناناہی کو ملے گااور ہاقی دونوں محروم ہوں گے۔

مسئلة: اگرىيلوگرشتەدارى كقرب كاعتبارى برابرمون توانكى چەصورتىن بىل-

🕥 ان میں سے بعض کی نسبت میت کی جانب وارث کے واسطے سے ہواور بعض کی نسبت وارث کے واسطے سے نہ

 <sup>●</sup> ۱۵۹ م، ۲۰۰۰ الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض، الباب العاشرفي ذوى الارحام، ۲۰۰۰ م ۹۰۰.

<sup>2 .....</sup>المرجع السابق، ص ٤٦٠.

العنى بخارا كے علائے كرام۔

۵ ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب العاشر في ذوى الارحام، ج٢٠٠٠.

السراجي"، باب ذوى الارحام، فصل في الصنف الثاني، ص ١٠٠٠...

مورجيسے اب ام الام يعنى نائى كاباب، اب اب الام يعنى نانا كاباب \_

توضیح: ان میں نانی کے باپ کی رشتہ داری میت سے نانی کے واسطے سے ہے اور نانی ذوی الفروض میں ہے اور نانا کے باپ کی رشتہ داری نا ناکے واسطے سے ہے وہ خود ذوی الفروض میں سے نہیں ہے بلکہ ذوی الارحام میں ہے کیکن نانی کا باپ اور نا نا كا باب درجه ميں برابر بيں اس كئے مدجب سيح ير دونوں وارث جوں كے اور وارث كے ذريعه سے رشته دارى سبب ترجيح نه موگی۔<sup>(1)</sup>(شامی ج۵ص۲۹۵ بطحطا وی جهص۳۹۹، بحرالرائق ج۸ص۸۰۵، عالمگیری ج۲ص۴۴۹)

 ان سب کی نسبت میت کی طرف وارث کے واسطے سے ہوجیسے اب ام اب یعنی دادی کا باپ اور جیسے اب ام ام یعن نانی کاباپ\_

توضیح: دادی کے باپ کی رشتہ داری دادی کے ذریعہ سے ہے اور دادی ذوی الفروض میں ہے اسی طرح ناتی کے باپ کی رشتہ داری نانی کے ذریعیہ سے ہے وہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے تو دونوں وارث ہوں گے۔

ان میں سے کسی کی نسبت میت کی طرف وارث کے واسطے سے نہ ہو۔ جیسے اب اب ام یعنی نا نا کا باپ وام اب ام یعنی نانا کی ماں۔

توطیح: ناناکے باپ کی رشتہ داری نانا کے واسطے سے ہے اور نانا ذوی الارحام میں ہے۔ یہی رشتہ نانا کی مال کا بھی ہے لہذا دونوں کی رشتہ داری وارث کے واسطے سے نہیں ہے تو دونوں وارث ہوجا تیں گے۔

- انسب کی میت سے رشتہ داری میت کے باپ کی طرف سے ہو۔ جیسے اب اب ام الاب یعنی دادی کا دادااور ام اب ام الاب یعنی دا دی کی دا دی۔
- انسب کی میت سے رشتہ داری میت کی مال کی جانب سے ہوجیسے اب الام نانا کا باپ اور جیسے ام اب ام نانا
- 🛈 ان میں سے بعض کی رشتہ داری میت کے باپ کی جانب سے اور بعض کی رشتہ داری مال کی جانب سے ہو، جیسے اب ام الاب يعنى دادى كاباب اوراب ام الام ناتى كاباب

مسئلیما: جب درجہ میں مساوی ذوی الارحام کی میت سے قرابت میں اتحاد ہومثلاً سب میت کے باپ کی جانب کے رشتہ دار ہوں جیسا چوتھی صورت میں ہے یا سب کی قرابت میت کی ماں کی جانب سے ہوجیسے یا نچویں صورت میں ہے،اورجس کے ذریعہ سے قرابت ہے وہ مذکر ومؤنث ہونے میں بھی میساں ہے توبیذ وی الارحام بھی اگرخودسب مذکر ہوں پاسب مؤنث ہوں تو سب كوبرابر حصه ملے گا۔اورا گربعض مذکر ہیں اور بعض مؤنث تو لِلذَّ كَدِمِثُلُ حَظِّا لَا نُثَيَيْنِ حصه ہو گا اورا گرجن كے ذريعہ ہے

۱۵ ..... الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض، الباب العاشرفي ذوى الارحام، ج٦، ص٠٤٦.

نسبت تھی ان کے مذکرومؤنث ہونے میں اختلاف ہوتو سب سے پہلی جگہ جہاں اختلاف ہوا تھا وہاں مذکروں کو<sup>(1)</sup> دو حصے اور مؤتوں کو<sup>(2)</sup> ایک حصہ دیا جائے گا۔<sup>(3)</sup> (طحطا وی جسم ۳۹۹، شامی ج۵ص ۲۹۵، شریفیہ ص۱۰۹) پھر نذکروں کے حصے کوانے وارثوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ سب ند کر ہوں یا سب مؤنث تو ان کے ابدان پر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا اورا گر پچھ ند کر ہیں اور کچھمؤنث تو لِللَّا كُومِثُلُ حَظِّاللَّا نُثْبَيْنِ ، بالكل اسى طرح مؤمول كے حصان كے وارثوں میں تقسیم كئے جائیں گے۔

چوتھی صورت کی بیتین مثالیں ہیں:

اب اب ام الاب = اب ام ام الاب ام اب ام الاب = ام ام ام الاب اب اب ام الاب = ام اب ام الاب یعنی دادی کا دادا یعنی دادی کانانا یعنی دادی کی دادی سیعنی دادی کی نانی یعنی دادی کا دادا یعنی دادی کی دادی

تو صبح مثال: اس میں دادی کے دا دا اور دادی کے نانا دونوں کی رشتہ داری باپ کی جانب سے ہے اور درجہ میں بھی دونوں برابر ہیں اور دونوں مذکر ہیں کیکن دادی کے دادا کی قرابت دادی کے باپ کی وجہ سے ہے اور وہ مذکر ہے اور دادی کے نانا کی قرابت دادی کی ماس کی وجہ سے ہے اور وہ مؤنث ہے لہذا مال کے تین حصے کر کے دا دی کے دا داکودو حصے اور دادی کے نا ناکوایک حصہ ملے گا۔

تو کتی مثال ۲: اس میں دادی کی تانی اور دادی کی دادی دونوں کی رشته داری باپ کی جانب سے ہے اور درجہ میں دونوں

برابر ہیں اور دونوں مؤنث ہیں لیکن دا دی کی دا دی کی نسبت میت کی جانب دا دی کے باپ کے ذریعہ سے ہے اور وہ مذکر ہے اور وادی کی نانی کی نسبت دادی کی مال کے ذریعہ سے ہے اور وہ مؤنث ہے لہذا مال کے تین حصے کر کے دو حصے دا دی کی دادی کو اور

ایک حصددادی کی نانی کو ملےگا۔

تو میں مثال ۳: دادی کا دا دا اور دادی کی دادی دونوں کی رشتہ داری توباپ کی جانب سے ہے اور درجہ میں بھی برابر ہیں اورجس کے ذریعہ سے قرابت ہے وہ بھی دونوں جگہ مذکر ہے مگریہ مذکر ومؤنث ہونے میں مختلف ہیں لہٰذا مال کے تین حصہ کر کے ووحصہ دا دی کے دا دا کواور ایک حصہ دا دی کی دا دی کو دیا جائے گا۔

يانچوين صورت كى يه تين مثاليس بين:

امامابالام ام اب اب الام ابابامالام ابابالام نانا کی نانی نا تا کی دادی نائی کادادا نانا كادادا 2.....يعنى غورتوں كو\_ 🗗 ..... يعنى مردول كو-

۵۸۱،۰۰۰ (دالمحتار"، كتاب الفرائض، باب توريث ذوى الارحام، ج۱۰، ص۱۸٥.

ابالام امابام نانا کی ماں ناناكاباپ

تو منج مثال ا: نانا کے دا دا اور نانی کا دا دا دونوں کی رشتہ داری مال کی طرف سے ہے اور درجہ میں دونوں برابر ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔لیکن ذریعہ قرابت میں اختلاف ہےاور میراختلاف ماں کےاوپر نانی اور نانا میں ہوا۔لہذا وہیں مال اس طرح تقتیم کیا جائے گا کہنانا کودو حصاور نانی کوایک حصہ ملے گا پھرنانا کا حصہ اس کے دا دا کواور نانی کا حصہ اس کے دا دا کو دیا جائے گا۔ تو طبیح مثال ۲: نانا کی دادی اور نانا کی نانی دونوں کی رشته داری ماں کی جانب سے ہے اور دونوں درجہ میں برابر ہیں اور دونوں مؤنث ہیں لیکن ذریعہ ٔ قرابت میں اختلاف ہے اور بیاختلاف نانا کے اوپر سے شروع ہوانانا کی دادی کی قرابت نانا کے باپ کی وجہ سے ہے اور نانا کی نانی کی قرابت نانا کی مال کی وجہ سے ہے البذانانا کی مال اور باپ میں پہلے مال اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ نا ناکے باپ کودو حصے اور نا ناکی مال کو ایک حصد دیا جائے گا پھر نا ناکے باپ کا حصہ اس کی مال کو اور نا ناکی مال کا حصہ اس کی مال کودے دیا جائے گا۔

توضیح مثال»: نانا کاباپ اورنانی کی مال دونول کی رشته داری مال کی جانب سے ہے اور دونول درجہ میں برابر ہیں مگر مؤنث و نذکر میں مختلف ہیں للہذا کوئی اور وارث نہ ہونے کی صورت میں مال کے تبین حصہ کر کے نا ناکے باپ کو دو حصے اور ایک حصہنانی کی ماں کو ملےگا۔

## ذوی الارحام کی تیسری قسم

میت کے بھائی بہنوں کی وہ اولا دیں ہیں جوعصبات و ذوی الفروض میں نہیں مثلاً ہرفتم کے بھائیوں کیعنی عینی <sup>(1)</sup>ء علاتی (2)،اخیافی (3) بھائیوں کی بیٹیاں اور ہرفتم کی بہنوں کے بیٹے بیٹیاں اوراخیافی بھائیوں کے بیٹے۔

مسئلها: ان ذوى الارحام مين اگر درجه مين تفاوت جونو جوزياده قريب جوگا اگرچهمؤنث جووه وارث جوگا بعيد والا وارث نبیس موگا<sup>(4)</sup> (شامی ج۵س ۲۹۵، عالمگیری ج۲ ص ۲۱ ۲ ، بحرالرائق ج۸ص ۵۰۸، شریفیه ص۱۱ بطحطا وی جهص ۳۹۹)

- 📭 .....يعنى حقيقى بهن بھائى۔
- ایسی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں۔
- ایسی ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک اور باپ مختلف ہوں۔
- ۵ الفتاوى الهندية "، كتاب الفرائض، الباب العاشر في ذوى الارحام، ج٦، ص١٦.



مسئليم: ذوى الأرحام كى تيسرى قتم مين جب كوئى عصبها ورذوى الفروض كى اولا دنه هوجيسے بنت بنت اخ<sup>(1)</sup>اور جيسے ابن بنتِ اخ<sup>(2)</sup>مسئلة اور ٣ كي تمام صورتول ميں جب ذوى الارحام درجه ميں مساوات كے ساتھ قوت اورضعف ميں بھى برابر ہوں اور فذکر ومؤنث ہونے میں بھی میساں ہوں توسب کو ہرابر حصہ ملے گا اور اگر فذکر ومؤنث ہونے میں مختلف ہوں تولیل فڈ کو مِثل حظِّ الاُنٹیین ملے گااورا گرقوت وضعف میں مختلف ہوں گے توا مام ابو پوسف کے قول پرجس کو ذوی الا رحام کے بارے میں ہم نے لیا ہے جورشتہ میں قوی ہوگا وہ اولی ہوگا اس سے جورشتہ میں ضعیف ہے، یعنی حقیقی بھائی کی اولا دیں علاقی بھائی کی اولا دوں کے مقابلہ میں اولی ہوں گی اور علاتی بھائی کی اولا دیں اخیافی بھائی کی اولا دیے اولی ہوں گی۔(3) (شامی جے ۵ص ۲۹۵، عالمگیری ج۲ص ۲۱ ۲۲، بحرالرائق ج۸ص ۵۰۹، شریفیه ص۱۱۱، طحطا وی جهم ۳۹۹)

مسئله (۱۵ وی الارحام کی تنیسری قشم میں اخیافی بھائی بہنوں کی اولا دیں ہوں اور ان سے مقدم کوئی مستحق وارث نه ہوتو مذکر دمؤنث کو برابر برابر حصہ ملے گااس میں مذکر کومؤنث پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔<sup>(4)</sup> (عالمگیری ج۲ص ۲۱ م بحرالرائق ج۸ص۹۰۹،شریفیه ص۱۱۱،طحطا وی جهم ۲۰۰۰)

# ذوی الارحام کی چوتھی قسم کا بیان

مسئلہ ا: چوتھی فتم کے ذوی الارحام میں وہ رشتہ دار ہیں جومیت کے دادا دادی، نانا نانی کی اولا دمیں ہوں جیسے ماموں،خالہ، پھوپھی اور باپ کے ماں شریک بہن بھائی،اسی طرح ان کی اولا دیں اور چچا کی مؤنث اولا دیں۔<sup>(5)</sup> (عالمگیری ج٧٩ (١٥٥) شريفيه ١١٥)

مسئلة: اگرچۇتلى شىم مىن كاصرف اىك بىي د ورحم ہوا ورىپىلى تىنول قىمول مىں سے كوئى نە ہوتو گىل مال اسى كول جائے گار<sup>(6)</sup>(عالمگیری ج۲ص۲۲۳، شریفیص ۱۱۵)

مسئله ان کی اولا دوں میں جومیت سے زیارہ قریب ہوگا وہ وارث ہوگا بعید والا وارث نہیں ہوگا۔ بیقریب خواہ باپ کی جانب کا ہویا مال کی جانب کا اورخواہ مذکر ہویا مؤنث۔<sup>(7)</sup> (عالمگیری ج۲ص۲۳ ۲۳ م،شریفیہ ص ۱۱۷)

🕕 ..... بھائی کی نواس ۔

الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب العاشر في ذوى الارحام، ج٦، ص١٦٦.

و"ردالمحتار"، كتاب الفرائض، باب توريث ذوى الارحام، ج١٠، ص٩٧٥.

الفتاوى الهندية"، كتاب الفرائض، الباب العاشر في ذوى الارحام ، ج٦، ص ٢٦١.

5 .....المرجع السابق، ص٩٥٤.

6 .....المرجع السابق، ص٢٦٤.

7 .....المرجع السابق.

پي*ُّن ش: م***جلس المدينة العلمية**(دُوَّت اسلام)

|               | ذوى الارحام كابيان                          | بهارشر ایعت صربستم (20) معتمل المحتمل |                |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هنگان<br>مثال: |
|               |                                             | مسلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سان.           |
|               | بنت بنت العمة لعنی پھوپھی کی بیٹی کی بیٹی   | بنت العمة ليعني پھوپھي کي بيٹي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|               | ^                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|               |                                             | مسئلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مثال:          |
|               | ابن بنت العمة پھوپھی کی بیٹی کابیٹا         | سے<br>ہنت العمة بھو پھی کی بیٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|               |                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|               |                                             | مستليدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مثال۳:         |
|               | بنت بنت الخالة خاله کی بیٹی کی بیٹی         | بنت الخالة خاله كى بيثي<br>بنت الخالة خاله كى بيثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|               | ^                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|               |                                             | مستكدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مثاله:         |
|               | ابن بنت الخالة خاله كى بيثى كابيثا          | بنت الخالة خاله کی بیٹی<br>بنت الخالة خاله کی بیٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|               | ^                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|               |                                             | مستكها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مثال۵:         |
|               | بنت بنت الخاله                              | بنت العمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|               | ^                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|               |                                             | مستكدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مثال:          |
|               | ابن بنت العمة                               | بنت الخاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|               | ^                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|               | دارث نه موا_                                | ىندرجە بالامثالوں میں جوقریب تھاوہ وارث ہوااور بعید والا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| ب ما <i>ل</i> | رد ہوں خواہ سب ہاپ کی جانب کے ہوں یا سہ     | مسئلهم: ان ذوی الارحام میں درجه میں مساوی چندموجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              |
| م کی اوا      | ن میں سے جووارث کی اولا دہوگا وہ ذوی الارحا | ہوں یا پچھ باپ کی جانب کے یا پچھ مال کی جانب کے تو ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جانب کے        |
|               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d              |

پُيُّ شُ: مجلس المدينة العلمية(دوعت اسلام)

بهارشر بعت حصه بستم (20) المستحدث المست کے مقابلہ میں راجح ہوگا۔ یعنی وارث کی اولا دکوتر کہ ملے گا اور ذی رحم کی اولا دکونہیں ملے گا۔ (1) (مبسوط ج ۲۰۰۰ (۲۱) مثال! سيد بنت العم بنتالعمة مثال: بنت الخال ماموں كى بيثي مثال۳:

ابن الخاله خاله كابيثا

میں بنت العم چیا کی بیٹی

-ابن الخال ماموں كابيثا

تو طبیح مثال ا: پچیا کی بیٹی اور پھوپھی کی بیٹی دونوں رشتہ میں مساوی ہیں اور دونوں کی قرابت بھی باپ کی طرف سے ہے کیکن چچا کی بیٹی عصبہ کی اولا دہے اور پھوپھی کی بیٹی ذوی الارحام کی اولا دہے اس لئے گل مال چچا کی بیٹی کو ملے گا اور پھوپھی کی بیٹی محروم ہوگی۔

توطیح مثال: ماموں کی بیٹی اور خالہ کا بیٹا دونوں رشتہ میں برابر ہیں اور دونوں ماں کی جانب سے ہیں اور ان میں وارث کی اولا دکوئی نہیں ہےاس لئے دونوں وارث ہوں گے تین حصے کر کے دو حصے خالہ کے بیٹے کواورا بیک حصہ ماموں کی بیٹی کو

تو میں مثال ۳: چیا کی بیٹی اور ماموں کا بیٹا دونوں رشتہ میں تو برابر ہیں مگر چیا کی بیٹی کی رشتہ داری باپ کی جانب سے ہے اور ماموں کے بیٹے کی رشتہ داری مال کی جانب سے ہے لیکن چھا کی بیٹی عصبہ کی اولا دہے اور ماموں کا بیٹاذی رحم کی اولا دہے اس لئے چیا کی بیٹی کوکل مال مل جائے گا اور ماموں کا بیٹامحروم ہوگا۔

**مسئلہ ۵**: اگر درجہ میں مساوی صرف ایک جانب کے ذوی الارحام نہ ہوں اوران میں وارث کی اولا دکوئی نہ ہو تو ان میں توت ِقرابت بھی وجہ ترجیح ہوگی لیعنی حقیقی رشتہ داری علاتی پر راجح ہوگی اور علاتی اخیافی پر اور اگر دونوں طرف کے ذوی

● ....."المبسوط"، باب ميراث ذوي الارحام، فصل في ميراث او لادالعمات... إلخ، ج٥ ١ ،الحزء الثلاثون، ص٢٦.



علاتى مامون كابيثا اخيافي ماموں كابيثا

ا توضیح مثال»: تتنوں ماموں کے بیٹے درجہ میں برابر ہیں اورسب کی قرابت ماں کی وجہ سے ہے کیکن حقیقی ماموں کے بیٹے کی رشتہ داری نانانانی دونوں کی وجہ سے ہے اور علاقی ماموں کے بیٹے کی قرابت صرف نانا سے ہے اورا خیافی ماموں کے بیٹے کی قرابت صرف نانی کی وجہ سے ہے،للہٰ داخقیقی ماموں کا بیٹا دارث ہوگا اور دوسرے دونوں ماموں کے بیٹے محروم ہوں گے۔

علاتى پھوپھى كابيثا

اخيافى يھوپھى كابيٹا

اخيافى پھوپھى كابيٹا

❶....."المبسوط"، باب ميراث ذوي الارحام، فصل في ميراث اولادالعمات...إلخ، ج٥ ١ ،الحزء الثلاثون، ص٢٦.

🕰 ..... یعنی رشته داری کے تعلق میں۔

مثال%:

مثال۵:

مثال۳:

اخيافی خاله کی بیٹی

توظیح مثال م: علاتی اخیافی دونوں خالا وُں کی بیٹیاں درجہ میں مساوی ہیں اور دونوں کی رشتہ داری ماں کی جانب سے ہے کیکن علاقی خالہ کی بیٹی کی رشتہ داری ماں کے باپ یعنی نا نا کی وجہ سے ہے اور اخیافی خالہ کی بیٹی کی رشتہ داری ماں کی ماں یعنی نانی کی وجہ سے ہے۔ باپ کی رشتہ داری ماں کی رشتہ داری سے قوی ہے لہٰذاکل مال علاقی خالہ کی بیٹی کول جائے گا اورا خیافی خالہ کی بیٹی محروم ہوگی۔

علاتي يھو پھي ڪابيڻا

حقيقي مامون كابيثا

تو صبح مثال ۵: علاتی پھوپھی کا بیٹا اور حقیقی ماموں کا بیٹا درجہ میں دونوں برابر ہیں کیکن جہت قرابت علیجد ہ علیجد ہ ہے پھوپھی کے بیٹے کی قرابت باپ کی جانب سے ہےاورصرف دادا کی وجہ سے ہےاور ماموں کے بیٹے کی قرابت مال کی جانب سے ہےاوراس کی قرابت نانا نانی دونوں کی جانب سے ہے تو جہت ِقرابت مختلف ہونے کی وجہ سے ماموں کے بیٹے کی قوتِ قرابت سے پھوپھی کابیٹاضعف ِقرابت کے باوجودمحروم نہیں ہوگا۔

مسئلہ Y: جہت قرابت مختلف ہونے کے بعد جیسا اوپر بیان کیا گیا قوت ِقرابت وجہ ترجیح نہیں ہوتی ہے بلکہ باپ کی طرف والے ذوی الارحام کو دوجھے اور مال کی طرف والے ذوی الارحام کوایک حصہ ملتا ہے پھر باپ کی طرف والے رشتہ دار ایک فریق بن جا نمیں گےاور مال کی طرف کے دشتہ دارا کیے فریق ان میں آپس میں قوت ِقرابت سے ترجیح ہوگی اور ہرفریق میں آگر صرف ندكريا صرف مؤنث ذوى الارحام مول توان كوبرابر برابر حصد ملے گااورا كر مختلف مول تو ليلنّ كر مِثْلُ حَظِّا لَا نُثَيَانِين برجمي عمل موگا۔

حقیقی پھوپھی کی بیٹی حقيقى يھو پھى كابيٹا

حقيقي مامون كابيثا

و المدينة العلمية (واوت اسلام)

علاتی خاله کی بیٹی

ذوى الارحام كابيان

حقیقی خالہ کی بیٹی

توضیح مثال ۳: پھوپھی کے بیٹے اور بیٹی کی رشتہ داری باپ کی جانب سے ہے اور ماموں کے بیٹے اور خالہ کی بیٹی کی رشتہ داری ماں کی جانب سے ہےاس لئے تنین سے مسئلہ کر کے دوجھے پھوپھی کی اولا دکواورا بیک حصہ ماموں اور خالہ کی اولا دکو دیا گیا پھر پھوپھی کی اولا دعلیحدہ ایک فریق ہوکرا پنا حصہ اس طرح تقسیم کریں گے کہ مذکر کو دو حصے اورمؤنث کوایک حصہ ملے گا اس طرح ماموں کا بیٹااورخالہ کی بیٹی ایک فریق بن کرا پنا حصہ اس طرح تقشیم کرکیں گے کہ ماموں کے بیٹے کودو حصےاورخالہ کی بیٹی کو ایک حصہ ملے گااس لئے تنین سے صحیح کر کے نو سے مسئلہ ہو گیاان میں کے دونہائی بعنی چیر باپ کے فریق والوں کے ہیں وہ اس طرح تقسیم ہو گئے کہ چار پھو پھی کے بیٹے نے اور دو پھو پھی کی بیٹی نے لے لئے اور مال کی طرف والے ماموں کے بیٹے اور خالہ کی بیٹی نے نو کا ایک نہائی لیعنی تین اس طرح تقسیم کرلیا کہ دوماموں کے بیٹے نے اورایک خالہ کی بیٹی نے لیا۔

علاتی پھوپھی کی بیٹی علاتی پھوپھی کی بیٹی

حقيقي مامون كابيثا للمحقيقي خاله كابيثا

توضیح مثال ا: کچوپھی اور ماموں خالہ کی اولا دیں درجہ میں برابر ہیں اور جہت ِقرابت میں مختلف اس لئے تین سے

مسئلہ کر کے دوباپ کی قرابت والی پھوپھی کی بیٹیوں کواورا تیک ماں کی قرابت والے ماموں اورخالہ کے بیٹوں کو دیا گیا۔پھرتین سے تھیج کر کے مسئلہ کوچیج کردیا گیا یہاں مال کی قرابت ماموں اور خالہ قوت ِقرابت رکھتے تھے مگران کی قوت ِقرابت نے باپ کی طرف علاتی پھوپھی کی اولا دکو محروم نہ کیا۔

مثال:

علاتی پھوپھی کا بیٹا علاتی ماموں کا بیٹا اخیافی خالہ کی بیٹی حقيقي يھوپھي ڪابيڻا

الوصیح مثال ۲: باپ اور ماں دونوں جانب کے ذوی الارحام ہیں اور درجہ میں سب برابر ہیں اور حقیقی پھوپھی کا بیٹا قوی قرابت رکھتا ہے کیکن جہت مختلف ہونے کی وجہ سے وہ مال کی طرف والے ذوی الارحام علاقی ماموں کے بیٹے اوراخیافی خالہ کی بیٹی کومحروم نہیں کرے گا لہٰذا تین حصے کر کے دوجھے باپ کی طرف والے ذوی الارحام کواور ایک حصہ مال کی طرف والے ذوی الارحام کودیا گیا پھر ہرفریق میں قوت قرابت نے اثر کیا توحقیقی پھوپھی کے بیٹے نے اپنے فریق کاگل حصہ یعنی دوسہام لےلیا اورعلاتی پھوپھی کا بیٹامحروم ہوگیا اسی طرح ماں کی طرف والے ذوی الارحام میں علاقی ماموں کے بیٹے نے قوت قرابت کی وجہ ے اپنے فریق کا پوراحصہ ایک سہام لے لیا اورا خیافی خالہ کی بیٹی کومحروم کردیا۔

## مخنثین کی میراث کا بیان

اگرچاس كاموقع شاذونا در بى آتا ہے تا ہم اگر آجائے تو تھم شرع معلوم ہونا ضرورى ہےاس كئے ہم كتاب كى تحميل كے لئے اس باب كوشامل كرنا ضروري سجھتے ہيں۔

**مسئلہا: مخنث وہ مخض ہے جس میں مرداورعورت دونوں کے اعضاء ہوں یا دونوں میں سے کوئی عضونہ ہو۔اگر دونوں** عضوبول توبيد يكهاجائ كأكهوه ببيثابكون سيعضو سيكرتا بالرمردانه عضوس ببيثاب كرتاب تومرد كأهم باوراكر زنانه عضوسے پیشاب کرتاہے توعورت کا تھم ہےاورا گردونوں سے پیشاب کرتاہے توبید یکھا جائے گاپہلے پیشاب کون سے عضو سے کرتا ہے،جس سے پہلے پییٹا ب کرے گااس کا تھم ہو گا اورا گر دونو ل عضو سے ایک ساتھ پییٹا ب کرتا ہے تو اس کوخنٹیٰ مشکل کہتے ہیں یعنی اس کے مرد وعورت ہونے کا کچھ پیتنہیں چاتا ،اسی کے احکام یہاں بیان کئے جاتے ہیں اور بیچکم اس وقت ہے جبکہ وہ بچہ ہے اور اگر بلوغ کی عمر کو پہونچ گیا اور اس کو داڑھی نکل آئی یا مردوں کی طرح احتلام ہویا جماع کرنے کے لائق<sup>(1)</sup> ہوجائے تو اسے مرد مانا جائے گا اور اگر اس کے بپتان ظاہر ہوئے یا ماہواری آئی تو عورت مانا جائے گا اور اگر دونوں قتم کی علامتنیں نہ یائی گئیں یا دونوں قشم کی علامتیں یائی گئیں جب بھی خنثیٰ مشکل کہلائے گا۔(2) (درمختار وشامی جے ۵ص ۲۳۲ ، بزازیہ برعالمگیری ج۲ص۲۷، عالمگیری ج۲ص ۲۳۷)

مسئله المنتى مشكل كاتهم بيه به كه اس كو مذكر ومؤنث مان كرجس صورت مين كم ملتا به وه ديا جائے گا اور اگر ا یک صورت میں اسے حصہ ملتا ہے اور ایک صورت میں نہیں ملتا تو نہ ملنے والی صورت اختیار کی جائے گی۔<sup>(3)</sup> ( درمخار و شامی چهص ۱۳۸)

> مثال!: خفثئ (بصورت مفروضه مذكر) بنت

ایعنی عورت سے مباشرت کرنے کے قابل ہوجائے۔

٤٣٧٥٠٠٠٠٠ الفتاوى الهندية "، كتاب الحنثى، الفصل الاول في تفسيره... إلخ، ج٢، ص٤٣٧.

الدرالمختار "و"ردالمحتار"، كتاب الختثى، ج١٠ ص٤٨٢.

خنثئ (بصورت مفروضه مؤنث) ہنت اين

تشریح: اگر خنتی کولڑ کا مانتے ہیں تو اسے ۵حصوں میں سے دو حصے ملتے ہیں اور اگر اسے لڑکی مانتے ہیں تو حیار حصوں میں سے ایک حصد ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ 4 سے ریادہ ہے، لہذااس کومؤنث والاحصد یعنی الے دیاجائے گا۔

مثال ۲\_ خنثئ حقيقي بهن (باپ کی طرف ہے مفروضہ بھائی) زوج تعول الى 2

حقيقي بهن خنثئ (باپ کی طرف سے مفروضہ بہن) زوج

تشريج: اگر خنتی کو باپ کی طرف سے بھائی قرار دیا جائے تو وہ عصبہ بنے گا اور اس کے لئے بچھ نہ بچے گا اس لئے کہ نصف شوہر کا اور نصف حقیقی بہن کا فرض حصہ ہے اور عصبہ کو اس وقت ملتا ہے جب ذوی الفروض سے پچھے بچے ، اور جب خنتیٰ کو باپ کی طرف سے بہن فرض کیا گیا تو وہ ذوی الفروض میں سے ہے اور ۲ سے مسئلہ بنانے کے بعد نصف بعنی۳ شو ہر کو ملے اور نصف حقیقی بہن کواور خنثیٰ کو چھٹا حصہ یعنی ایک، بہنوں کا دو تہائی حصہ پورا کرنے کے لئے اور مسئلہ عول ہوکرے سے ہو گیا للہذاخنثیٰ کوندکر مان کرمحروم رکھا جائے گا۔ (۱) (شریفید ۱۲۷ء عالمگیری ج۲ص ۳۳۷)

# حمل کی وراثت کا بیان

ا گرتقسیم ورا ثت کے وقت ہیوی کے پہیٹ میں بچہ ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا جس کی تفصیل حسبِ ذیل ہے۔ مسكلها: بچهمال كے پيٹ ميں زيادہ سے زيادہ دوسال رہسكتا ہے اور كم از كم مدت حمل جھ ماہ ہے۔ (<sup>2)</sup> **مسئلہ ا**: اگر حمل میت کا ہے اور دوسال کے دوران بچہ پیدا ہوا اور عورت نے ابھی تک عدت ختم ہونے کا اقر ار نہ کیا

<sup>● ..... &</sup>quot;الشريفية "شرح"السراجية "،كتاب الفرائض، فصل في الخنثي، ص٢٦٠.

<sup>2 ..... &</sup>quot;السراحي"، فصل في الحمل، ص ١ ٥٠.

ہوتو یہ بچہ دارث بھی ہوگا اوراس کے مال کے اور لوگ بھی وارث ہوں گے اور اگر دوسال پورے ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو بیہ بھی وارث نہیں ہوگا اوراس کا بھی وارث کو نی نہیں ہوگا۔<sup>(1)</sup> (شامی جے ۵س۲۰۷-سراجی س۵۸)

مسئله الله حمل ہے پیدا ہونے والا بچہاس وفت وارث ہوگا جب کہ وہ زندہ پیدا ہویااس کا اکثر حصہ زندہ باہر ہوا ہو اور زندگی کواس طرح جانا جائے گا کہوہ روئے یا حصینکے یا کوئی آواز نکالے یااس کے اعضاحر کت کریں۔<sup>(2)</sup> (تعبین ج۲ص ۲۲۹۱، سراجی ۱۳۵۸، شامی ج۵ ۱۰۷۰، عالمگیری ج۲ ص۲۵۷)

مسئلهم: اگریچهاس طرح پیدا مواکهاس کا سر پہلے نکلا توسینه پردارومدار ہے اگرسینه زنده ره کرنگل آیا تو وارث موگا اورا گرسینه نکلنے سے پہلے مرگیا تو وارث نہیں ہوگا اورا گر پیرپہلے نکلے ہیں تو ناف کا اعتبار ہوگا اگر ناف ظاہر ہونے تک زندہ تھا تو وارث ہوگا ورنہ ہیں۔(3) (سراجی ص۵۹، عالمگیری ج۲ص۲۵۲)

مسکلہ ۵: بہتر توبہ ہے کہ ترک تقسیم کرنے میں بچہ کی پیدائش کا انتظار کرلیا جائے تا کہ حساب میں کوئی تبدیلی نہ کرنا یڑے اور اگرور ثاا نظار کرنے کو تیار نہ ہوں توحمل کے احکام پڑھمل کیا جائے۔

**مسئلہ ۲**: حمل کی دوصور تیں ہیں: ﴿ میت کاحمل ہے ﴿ میت کےعلاوہ کسی دوسرے رشتہ دار کاحمل ہو جومیت کا وارث بن سکتا ہو۔اگرمیت کاحمل ہے تو اس کو لڑکا فرض کرنے اور لڑکی فرض کرنے کی صورتوں میں سے جس صورت میں زیادہ حصه ملتاہے وہ حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔

#### حمل کا حصہ نکالنے کا قاعدہ

مسئله ع: ایک مرتبه حمل کو مذکر مان کرمسئله نکالا جائے اور ایک مرتبه حمل کومؤنث مان کرمسئله نکالا جائے پھر دونوں مسکوں کی صحیح میں اگر توافق ہوتو ہرایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دیا جائے اورا گر دونوں صحیح میں تباین ہوتو ہر صحیح کو دوسری تصحیح میں ضرب دے دیا جائے اور دونوں صورتوں میں حاصل ضرب دونوں مسکوں کی تصحیح قراریائے گی اور دونوں مسکوں میں سے ہروارث کو جوسہام ملے ہیں ان میں بھی بیمل کیا جائے کہ دونوں مسئلوں کی تھیج میں توافق ہونے کی صورت میں ایک مسئلہ کے وفق تصحیح کو دوسرے مسئلہ میں سے ہروارث کے سہام میں ضرب دی جائے اور دونوں تبصحیہ حوں میں تباین کی صورت

- السراجي"، فصل في الحمل، ص٢٥.
  - 🗗 .....المرجع السابق، ص٥٥
- ۵۳....."السراجي"، فصل في الحمل، ص٥٣.

و"ردالمحتار"،كتاب الفرائض، باب توريث ذوى الأرحام، فصل في الغرقي...إلخ، ج٠١، ص٨٧٥.

میں ہر تھیجے کود وسری تھیج میں سے ہروارث کے سہام میں ضرب دیجائے اب دونوں مسئلوں میں ہروارث کے حصول کودیکھا جائے جوكم ہووہ ہر وارث كواس وقت دے ديا جائے اور جتنا زيا دہ ہے وہ محفوظ ركھا جائے گا بچہ پيدا ہونے كے بعد جو مال محفوظ ركھا گيا تھااس میں سے جس وارث کے حصہ میں سے کاٹ کراہے کم دیا گیا تھااس کا حصہ پورا کر دیا جائے گااورا گروہ اپنا حصہ پورالے چکا تھا تواس کے حصہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور حمل سے پیدا ہونے والا بچہا پنا حصہ لے لےگا۔

|                    | لعر٢١٦_    |      | ۲۷×۸           | مسئله۲۲<br>مسیت | مثالاول |
|--------------------|------------|------|----------------|-----------------|---------|
| حمل (مفروضهارٔ کا) | ہنت        | زوجه | ام             | اب              |         |
|                    | 1111       | ٣    | ~              | 6               |         |
| ۷۸                 | <u>112</u> | 12   | <del>~</del> 4 | ٣٢              |         |
|                    | 1          | ~r~a | تعدل ال        | W 12.           |         |

| _              | لعر ۲۱۲    | ۳۲×۹        | تعول الى  | مسکلہے۲۲<br>مست |
|----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| حمل (مفروضاڑی) | بنت        | زوجه        | ام        | اب<br>اب        |
| ٨              | ۸          | ٣           | ۴         | ۴               |
| <u> </u>       | <u>46.</u> | <b>T</b> (* | <b>""</b> | <b>P</b> Y      |

توقیح: حمل کو نذکر ماننے کی صورت میں مسئلہ ۲۴ سے تھا اور مؤنث ماننے کی صورت میں مسئلہ ۲۷ سے تھا اور ۲۳ اور ۲۷ میں توافق بالنگ ہے لیعن ۳ دونوں کو تقلیم کر دیتا ہے اس لئے ۲۲ کے وفق ۸کو ۲۷ میں ضرب دیا تو ۲۱۲ ہوااور ۲۷ کے وفق ۹ کو۲۲ میں ضرب دیا جب بھی ۲۱۲ ہوئے لہٰذااب دونوں مسکوں کی تھیے ۲۱۷ ہے اور حمل کو مذکر ماننے کی صورت میں عدد تھیے ۲۲ تھااس کا وفق ۸ ہے لہذا ۸ کو دوسرے مسئلہ کی تھیجے کا میں سے ہروارث کو جوسہام ملے تتھاس میں ضرب دیا گیاا ورحمل کومؤنث ماننے کی صورت میں تصحیح کاعدد 12 تھااس کا وفق 9 ہےاس لئے 9 کو دوسرے مسئلے میں سے ہروارث کے سہام میں ضرب دیا گیااب دونوں مسئلوں میں ہر وارث کے حصول کو دیکھا باپ کو پہلے مسئلہ میں ۳۱ اور دوسرے مسئلے میں ۳۲ سہام ملے اس کئے اس کو ۳۲ دیے جا کیں گے اور جارسہام محفوظ رکھے جائیں گے۔اسی طرح مال کوبھی پہلے مسئلہ میں ۱۳۴ ور دوسرے میں ۳۲ سہام ملے اس کوبھی ۳۲ ویئے جائیں گے جارسہام محفوظ رکھے جائیں گے۔ ہیوی کو پہلے مسئلہ میں ۲۷ اور دوسرے مسئلہ میں ۲۴ سہام ملے ۲۴ اس کودے دیتے جائیں گےاور معمحفوظ رکھے جائیں گے۔لڑکی کو پہلے مسئلہ میں ۱۳ اور دوسرے مسئلہ میں ۱۲ سہام ملےاس لئے ۳۹ دیئے جائیں گےاور ۲۵ سہام محفوظ رکھے جائیں گے۔ پھراگر حمل سےلڑ کا پیدا ہوا تو ۸ سہام جو پہلے مسئلہ میں اسے ملے تتھاس کودے دیئے

بهارشر بعت صدبهم (20) جائیں گے اور باپ کے جوم سہام محفوظ تنے وہ اسکواور مال کے جوم سہام محفوظ تنے وہ اس کواور بیوی کے نین سہام محفوظ تنے وہ اس کودے دیئے جائیں گے۔اس طرح ۲۱۲ سہام پورے ہوجائیں گے۔اورا گرحمل سےلڑ کی پیدا ہوئی تو ماں باپ اور بیوی اپنا یورا حصہ لے چکے ہیں ان کومحفوظ سہام سے پچھنہیں ملے گالیکن بیٹی کے جو ۲۵ سہام محفوظ تنے وہ اس کو دے دیئے جا کیں گےاور ۱۳ سہام پیدا ہونے والی لڑکی کودے دیئے جائیں گے۔اس طرح پھرمجموعہ ۲۱۲ سہام پورا ہوجائے گا اورا گرحمل ہے مردہ بجہ پیدا ہوا تو لڑکی نصف مال کی مستحق تھی اوراہے ۳۹ سہام دیئے گئے تھے لہذا اس کو ۲۹ سہام اور دے دیئے جائیں گے اس طرح اس کا کل حصہ ۲۱۲ کا نصف ۱۰۸ سہام ہوجائے گا اور ماں اور باپ کے ۲۰ بہ سہام جو کاٹے گئے تنے وہ ان کودیدیئے جائیں گے اور ۳ سہام بیوی کے کاٹے گئے تنے وہ اس کوریدیئے جائیں گےاور ۹ سہام محفوظ مال میں سے بچیں گے وہ باپ کوعصبہ ونے کی وجہ سے دے دیئے جائیں گے۔<sup>(1)</sup>

مسئلہے×۲ تصح ۲۲ میت زوجة لمع يءمتعلقه بائنةمحروم این این بنت حمل مفروضه لزكا <u>r</u>  $\frac{r}{r}$   $\frac{r}{r}$ مسکله ۲×۲ تصح ۲۴ زوجة للع سےمتعلقہ ہائند حمل مفروضه لزكي

توظیح: حمل کو نذکر ماننے کی صورت میں مسئلہ کے سے ہوا تھا اور مؤنث ماننے کی صورت میں ۲ سے اور ۲ اور کے میں تباین ہے اس لئے کے کو دوسرے مسئلہ کی تھیج ۲ میں ضرب دیا تو ۴۲ ہوئے اور دوسرے مسئلہ کی تھیج ۲ کو ۷ میں ضرب دیا جب بھی ۳۲ ہوئے اسی طرح پہلے مسئلہ کی تصحیح کے ودوسرے مسئلہ میں سے وارثوں کے ہرحصہ میں ضرب دیا اور دوسرے مسئلہ کی تصحیح ۲ کو پہلے مسئلہ کی تھیج میں سے ہروارث کے حصہ میں ضرب دیا تو لڑکوں کو تمل مذکر ماننے کی صورت میں ۱۲،۱۲ سہام اورلڑ کی کو ۲ سہام ملے

<sup>1 .....&</sup>quot;السراحي"، فصل في الحمل، ص٢٥.

و"الدرالمختار"و"ردالمحتار"،كتاب الفرائض، باب توريث ذوى الأرحام، فصل في الغرقي...إلخ، ج٠١، ص٥٨٧.

اور حمل کومؤنث ماننے کی صورت میں لڑکوں کو ۱۲،۱۲ سہام اور لڑکی کو سسہام ملے لہذا کم والے حصے بیعنی لڑکوں کو ۱۲،۱۲ اور لڑکی کو ۲ سہام دیئےجائیں گےاور باقی ۱۲ سہام محفوظ رکھے جائیں گے اگر حمل سےلڑ کا پیدا ہوا تواس کو ۱۲ سہام دے دیئے جائیں گے وہی اس کا بورا حصہ تھا اورا گرلڑ کی پیدا ہوئی تو اس کے حصہ کے مسہام اس کودے دیتے جائیں گے اور ۲۰۲۲ سہام ہرلڑ کے کواور ایک سہم لڑ کی کودے کران کے حصے بورے کردیئے جائیں گے۔اس لئے کہوہ اب زیادہ کے ستحق ہیں زوجہ خلع سے طلاق ہائن حاصل كرنے كى وجه يے محروم رہے گى۔

مسئلہ 2: اگرمیت کےعلاوہ کسی دوسرے کاحمل ہوتو مورث کی موت کے چھواہ بااس سے کم میں بچہ پیدا ہونے سے وارث ہوگا اور جھے ماہ کے بعد پیدا ہونے سے وارث نہیں ہوگا کیکن اگر چھے ماہ کے بعد پیدا ہوا ورعورت نے عدت ختم ہونے کا اقرارنه کیا ہوا ور دوسرے ورثابیا قرار کریں کہ بیچل میت کی موت کے وقت موجودتھا تو چھے ماہ کے بعد پیدا ہونے سے بھی وارث موجائےگا۔(1)(شامی ج۵س۲۰۲،شریفیهس۱۳۲،سراجیس۵۸،عالمگیری ج۲ص۵۵۳)

مسئلہ Y: مذکورہ بالاصورت میں بھی وہی تھم ہے کہ مل کو مذکر ومؤنث مان کرعلیجدہ علیجدہ دومسئلے بنا نمیں جا نمیں گے اورور ٹاکو دونوں مسئلوں میں سے جو کم حصہ ملتا ہوگا وہ دے دیا جائے گا اور باقی محفوظ رکھ کربچہ پیدا ہونے کے بعد جوصورت ہوگی اس يرهمل كياجائے گا۔(2) (شامى ج ۵ ص ۲۰۲)

| هنده            | FIF       | مسئلہ؟ ×۱۱<br>مستند |
|-----------------|-----------|---------------------|
| حمل مفروضه مذكر | مال حامله | زوج                 |
| <u> </u>        | <u>r</u>  | <u>"</u>            |
| ھندہ            | لی ۲۲=۳×۸ | مسئله تعول ا<br>مین |
| حمل مفروضه مؤنث | مال حامله | زوج                 |
| <u> </u>        | <u> </u>  | _ ٣                 |
| 9               |           | 9                   |

<sup>1 ..... &</sup>quot;السراحي"، فصل في الحمل، ص٥٥.

و"الشريفية"شرح"السراحية"، كتاب الفرائض، فصل في الحمل، ص١٣٢.

اسس ردالمحتار"، كتاب الفرائض، باب توريث ذوى الأرحام، فصل فى الغرقى... إلخ، ج٠١، ص٨٨٥.

توقیح: حمل مذکر ماننے کی صورت میں شو ہرکو اسہام اور حمل کومؤنث ماننے کی صورت میں 9 سہام ملیں گے لہذا اسے 9 سہام دے دیتے جائیں گےاور۳ سہام محفوظ رکھے جائیں گے ماں کوحمل فدکر ماننے کی صورت میں ۸سہام اورمؤنث ماننے کی صورت میں ۲ سہام ملیں گےلہٰ ذااسے ۲ سہام دیئے جائیں گے۔اس طرح دونوں کو ۱۵ سہام دینے کے بعد ۹ سہام محفوظ رہیں گے۔اگرحمل سےلڑ کی پیدا ہوئی توبیہ سہام اس کا حصہ ہے اس کودے دیئے جائیں گے اور شوہراور ماں اپنا پورا حصہ لے چکے تصاس کئے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور حمل سے لڑ کا پیدا ہوا تو یہ بچہ اسہام کا مستحق <sup>(1)</sup> ہے لہذا ہم سہام اس کودے دیئے جا کیں گے اور تین سہام شو ہر کواور ۲ سہام مال کو دیدیئے جائیں گے کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں اور انہیں کے حصہ سے بیسہام محفوظ کئے گئے تتھے۔اس مسئلہ میں حمل کولڑ کا فرض کرنے کی صورت میں چونکہ وہ بھائی ہے اس لئے عصبہ ہوگا اور ماں اور شو ہر ذ وی الفروض میں سے ہیں ان دونوں کا فرض حصہ نکالنے کے بعد جو ہاقی بچاوہ اس کودے دیا گیا اور حمل کومؤنث ماننے کی صورت میں وہ حقیقی بہن ہوگی اور ذوی الفروض میں ہونے کی وجہ سے نصف مال کی مستحق ہوگی ۔لہٰذا ماں اور شوہر کے ساتھ مل کراس کے حصہ کی وجہ سے ے عول کیا گیا اورا سے اس کا فرض حصد دیا گیا وہ عصبیت (<sup>2)</sup> کے حصہ سے زیادہ ہے۔

مسلدے جمل کی ان تمام صورتوں میں حمل میں ایک بچہ مان کرتخ تبج مسائل کی گئے ہے(3)اس لئے کہ اس تول پرفتوی ہے کیکن بیاخمال <sup>(4)</sup>ہے کے ممل سے ایک سے زیادہ بیچے پیدا ہوں اس لئے تمام وارثوں کی طرف سے ضامن لیا جائے گا تا کہا گرزیادہ نے پیداہوں توان وارثوں سے مال واپس دلانے کا وہ ضامن ذمہ دارہو۔ (<sup>5)</sup> (شامی ج۵ص ا ۲۰، شریفیص ۱۳۲ سراجی ص۵۸) **مسئلہ ۸**: ان تمام مسائل میں حصہ محفوظ رکھنے کا تھم ان وارثوں کے حق میں ہے جن کا حصہ زیادہ سے کمی کی طرف تبدیل ہوجا تا ہےاورجن کا حصہ تبدیل نہیں ہوتا ہےان کے حق میں محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں،مثلاً دادی، نانی اور حاملہ ز وجداورجن وارثول کی بیحالت ہو کہ مل کے مذکر ومؤنث ہونے کی صورتوں میں سے ایک صورت میں محروم ہوتے ہیں اور ایک صورت میں وارث ہوتے ہیں توانہیں کچھنہیں دیا جائے گا اوران کا حصہ محفوظ بھی نہیں رکھا جائے گا مثلاً بھائی اور پچا جب حاملہ زوجہ کے ساتھ ہوں تو اگر حمل سے لڑ کا پیدا ہوا تو بہلوگ محروم رہیں گے اور اگر لڑ کی پیدا ہوئی تو بیعصبہ ہو کروارث ہوجا کیں گے البنراان کے لئے کوئی حصہ محفوظ نہیں رکھا جائے گا۔ (6) (شامی جے ۵ ص ۲۰۲)

🗗 ..... یعنی حق دار۔ 🛮 🗨 ..... یعنی بطور عصبہ حصہ کینے۔ 🔞 ..... یعنی تر کہ کی تقسیم کی گئی ہے۔

السراجى"،فصل فى الحمل، ص٢٥.

و"ردالمحتار"، كتاب الفرائض، باب توريث ذوى الأرحام،فصل في الغرقلي...إلخ،ج٠١،ص٨٨٥.

⑥ ...... "ردالمحتار"، كتاب الفرائض، باب توريث ذوى الأرحام،فصل في الغرقلي....إلخ، ج٠١،ص٨٨٥.

## گمشدہ شخص کی وراثت کا بیان

**مسئلہا:** اگرکوئی شخص کم ہوجائے اوراس کی زندگی یا موت کا پچھلم نہ ہوتو وہ مخص اپنے مال کے اعتبار سے زندہ متصور ہوگا لیعنی اس کے مال میں وراثت جاری نہ ہوگی مگر دوسرے کے مال کے اعتبار سے مردہ شار ہوگا لیعنی کسی سے اس کو دراثت نہ ملے گا۔ <sup>(1)</sup> (شریفیص ۱۳۷، سراجی س۲۲، عالمگیری ج۲ س۵۵، شامی جسس ۲۵۸)

مسئلہ ان سمندہ مخص کے مال کومحفوظ رکھا جائے گا یہاں تک کہاس کی موت کا تھم دے دیا جائے اور اس کی مقدار صاحب فتح القدىركى رائے ميں بيہے كەمفقو دكى عمر كے ستر برس كزرجائيں تو قاضى اس كى موت كائتكم دے گا اوراس كى جواملاك ہیں وہ ان لوگوں پر تقسیم ہوں گی جواس موت کے تھم کے وقت موجود ہیں۔<sup>(2)</sup> (شریفیہ ص۵۲)، فتح القدیرج ۸ص ۴۳۵، بہار شر بعت حصد دہم ص کا اشامی جساص ۲۵۷)

مسئله ا: مفقود کا اپنامال تو بورامحفوظ رکھا جائے گاتا وفتیکہ اس کی موت کا تھم دیا جائے اگر اس تھم سے پہلے وہ واپس آ گیا تواییخ مال پر قبصنه کرلے گا اورا گرواپس نه آیا توجس وقت موت کا تھم کیا جائے گااس وفت جو وارث موجود ہوں گےان پر تقسيم كردياجائ كاجسياكهاديربيان موار(3) (شامى جساص ٢٥٨)

**مسئلہ ہم**: مفقود کے کسی مورث کا انتقال ہواجس کے وارثوں میں مفقود کے علاوہ دوسرے بھی ہیں توجن ورثا کا حصہ مفقو د کی زندگی اورموت سے تبدیل نہیں ہوتا ہےان کو پورا حصہ دے دیا جائے گا اور جو وارث مفقو د کوزندہ ماننے سے محروم ہوتے ہیں اور مردہ ہونے سے وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ ابھی محفوظ رکھا جائے گا تا وقتیکہ مفقو دوا پس آ جائے بیا اس کی موت کا حکم کر دیا جائے اور جن وارثوں کا حصہ مفقو د کوزندہ ماننے کی صورت میں کم ہوتا ہے اور مردہ ماننے کی صورت میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کو کم حصددے دیا جائے گا اور ہاتی کومحفوظ رکھا جائے گا تا وقتیکہ مفقو د کا حال معلوم ہو۔

مثال: زید کا انتقال مواا وراس کی دو بیٹیاں اور ایک مفقو دبیٹا اور ایک پوتا اور دو پوتیاں ہیں اس میں اگر گمشدہ بیٹے کو زندہ مانا جائے تو پوتا پوتی محروم ہوتے ہیں اور دونوں بیٹیوں کونصف مال اورمفقو د کونصف مال ملتا اورا گر گمشدہ کو

- ....."السراجي"، فصل في المفقود، ص٦٥.
- 2....."السراحي"، فصل في المفقود،ص٢٥.
- و"فتح القدير"، كتاب المفقود، ج٥، ص٤٧٤.
- €..... "ردالمحتار"، كتاب المفقود،مطلب:في الإفتاء بمذهب مالك.... إلخ، ج٦، ص٢٥٦.

مُر دہ مانا جائے تو بوتا بوتی وارث ہوں گے اور دونوں بیٹیوں کو دونہائی حصہ ملے گالبذا فی الحال ۱۲ اسے مسئلہ کر کے تین تین سہام لیعنی نصف مال دونوں بیٹیوں کودے دیا جائے گا اور باقی چھسہام (۱) محفوظ رکھے جائیں گےاگرمفقو دہ گیا تولے لے گا ورنداس کی موت کے تھم کے بعدان چوسہام میں ہے دوسہام ایک ایک دونو لائر کیوں کواور دے کران کا دونہائی حصہ پورا کر دیا جائے گا اور باقی چارسہام میں سے دو پوتے کو اور ایک ایک دونوں پوتیوں کودے دیا جائے گا کیونکہ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں اسی طرح زید کا مال تقسیم ہوتا۔<sup>(2)</sup> (شامی ص ۲۵۸)

## مرتد کی وراثت کا بیان

مسئلہا: جب مرتد مرجائے یا قال کر دیا جائے یا دارالحرب بھاگ جائے اور قاضی اس کے دارالحرب چلے جانے کا فیصلہ دے دیے تو جو کچھاس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا وہ اس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم ہوگا اور جو کچھار تدا د کے ز مانه<sup>(3)</sup> میں کمایا تھا وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔<sup>(4)</sup> (شریفیہ ص۱۵۰شامی ج ۳ ص۱۲۳، عالمگیری ج ۲ ص۲۵۴، طحطا وی ج۲ص ۸۸۷)

مسئلة: دارالحرب چلے جانے كے بعد جواس نے كمايا ہے وہ بالا تفاق فسے ہے اسے بيت المال ميں جمع كرديا

مسئلہ ان ندکورہ احکام مرتد مرد کے تھے لیکن مرتدہ (عورت) کی تمام کمائی خواہ کسی زمانے کی ہومسلمان وارثوں میں تقسیم کردی جائے گی۔(<sup>5)</sup> (شریفیہ ص۱۵۴)

مسئلہم: مرتد مرداور عورت نہ تو مسلمان کے وارث ہول گےاور نہ بی مرتد کے۔(6) (شریفیہ ص۱۵۵)

- €.....لین چدھے۔
- ٢٥٠٠٠٠٠ (دالمحتار"، كتاب المفقود، مطلب: في الإفتاء بمذهب مالك...إلخ، ج٢، ص٢٥٥.
  - 3....یعنی مرتد ہونے کے زمانہ میں
  - ....."الشريفية "شرح" السراحية "، كتاب الفرائض، فصل في المرتد، ص ١٤٠.
  - و"الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٤٥٠ .
    - 5 ....."الشريفية"شرح"السراحية"، كتاب الفرائض، فصل في المرتد، ص ١٤٠.
    - ش....."الشريفية "شرح" السراحية "، كتاب الفرائض، فصل في المرتد، ص ١٤١.

قیدی کی وراشت کابیان

قیدی کی وراثت کا بیان

مسئلہ! وہ مسلمان جے کافر قید کر کے لے گئے اس کا تھم عام مسلمانوں جبیبا ہے وہ دوسروں کا وارث ہوگا اوراس نے کے انتقال کے بعد اس کے وارث اس کے مال سے ترکہ پائیں گے جب تک وہ اپنے فد جب پر باقی رہے گا اورا گراس نے کا فروں کی قید میں جانے کے بعد فد جب اسلام کوچھوڑ دیا تو اس پر وہی احکام جوں گے جو مرتد کے جیں اورا گراس قیدی کی موت وزندگی کا پچھلم نہ جو تو اس کا تھم مفقو دلینی گمشدہ کا تھم جو گا جبیبا کہ او پر فدکور ہوا۔ (1) (شریفیہ سے ۱۵۲)

## حادثات میں ھلاک ھونے والوں کا بیان

مسئلہا: اگر کسی حادثہ میں چندرشتہ دار ہلاک ہوجائیں اور بیہ معلوم نہ ہوسکے کہ ان میں پہلے کون ہلاک ہوا مثلاً جہاز ڈوب گیا یا ہوائی جہاز گرگیا ہے۔ کہ یہ آپس میں تو کسی کے وارث نہ ہوں گے البتہ ان کا مال اینے زندہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔(2) (شریفیہ ص۱۵۱) ختم شد

> وصلى الله تعالى على خير خلقه ونورعوشه وقاسم رزقه سيّدنا وموليّنا محمّد وعلْم اله وصحبه اجمعين. برحمتك ياارحم الراحمين. موَلف: مولانامفتى وقارالدّين ومفتى سيّد شجاعت على صاحبان

> > \$\$

الشريفية "شرح" السراحية "، كتاب الفرائض، فصل في الأسير، ص ١٤٢.

الشريفية "شرح" السراجية"، فصل في الغرقلي والحرقلي والهدمني، ص ١٤٢.

| مطبوعات                      | مصنف/مؤلف                                | نام کتاب                 | نمبرثنار |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------|
|                              | كلام الهي                                | قرآن مجيد                | 1        |
| ضياءالقرآن پېلى كيشنز لا ہور | اعلى حصرت امام احمد رضاخان بمتوفى مههواه | كنز الإيمان (ترحمة قرآن) | 2        |

# كتب تفسير

| دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠م اه    | ابوجعفر محمد بن جر برطبری متونی ۱۳۱۰ ۵                    | تفسيرالطبرى   | 1 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---|
| واراحياءالتراث العربيء بيروت ١٣٩٠ه | امام فخرالدین محمد بن عمر بن حسین رازی ،متوفی ۲۰۲ ه       | التفسيرالكبير | 2 |
| دارالفكر، بيروت ٢٣٠٠ اه            | امام البوسعيد عبداللَّه بن محمر شيرازي بيضاوي متوفي ٢٥٧ ه | تفسيربيضاوى   | 3 |
| دارالفكر، بيروست ١٩٠٠ اه           | امام جلال الدين عبدالرخمن بن ابي بكرسيوطي بمتوفي ١١١ هه   | الدرالمنثور   | 4 |
| کوئٹہ ۱۳۱۹ھ                        | شخ اساعیل حقی بروی به متونی سے الاھ                       | دوح البيان    | 5 |

### كتب احاديث

| مطبوعات                          | مصنف/مؤلف                                                  | نام کتاب             | نمبرثثار |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| دارالمعرفة بيروت،۱۳۲۰ه           | امام ما لك بن انس اصبحى بمتوفى 9 سماھ                      | الموطألامام مالك     | 1        |
| مكتبه حسينيه، گوجرا نواله        | امام سليمان بن دا وُ ربن جارو د طيالسي بمتو في ١٠٠٠ ه      | مسندالطيالسى         | 2        |
| دارالكتب العلميد ، بيروت         | امام مجمه بن ادر ليس شافعي متوفي ۴۰ ه                      | المستدلامام شافعى    | 3        |
| دارالكتب العلميه بيروت بهمامهماه | امام ابو بكرعبدالرزاق بن هام بن تافع صنعاني بمتوفيٰ الاه   | المصنف لعبدالرزاق    | 4        |
| دادالصمَيعى،رياض ٢٢٠١ه           | سعيدين منصور بمتوفئ ١٧٢٠ه                                  | سنن سعيد بن منصور    | 5        |
| دارالفكر بيروت يهماهماه          | أمام ابو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبه متوفَّىٰ ٢٣٥هـ | المصنف لإبن أبي شيبه | 6        |
| وارالفكر پيروت ،۱۳۱۳ ه           | امام احمد بن منبل بمتوفی ۲۴۷ ه                             | المستدللامام أحمد    | 7        |
| دارالكتاب العربي بيروت، يريه اه  | حافظ عبد اللَّمين عبد الرحمٰن داري متوفيٰ ٢٥٥ ه            | سنن الدارمي          | 8        |

|                     | بأخذ ومراجع           | 1185                                                      | • بهارشر لعت جلد سوم (3) |    |      |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|
| وت، ۱۳۱۹ھ           | وأرالكتب العلمية بير  | امام ابوعبدالله محربن اساعيل بخارى بمتوفئ ٢٥٦ ه           | صحيح البخاري             | 9  |      |
| ۰+ ۱۳۹۹             | تاشقنداريان،          | امام ابوعبد الله محربن اساعيل بخارى بمتوفئ ٢٥٧ ه          | الأدب المفرد             | 10 |      |
| ت، ۱۳۱۹ھ            | دارائن حزم بيرور      | امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفي ١٣٦ه ه            | صحيح مسلم                | 11 |      |
| ي،•۲۲اھ             | دارالمعرفة بيرور      | امام ابوعبد الله محمد بن يزيدا بن ماجه ، متوفى ١٤٦٣ هـ    | سنن ابن ماجه             | 12 |      |
| ابيروت، ١٩٩٩ه       | داراحياءالتراث العربي | امام ابودا وُرسليمان بن اشعب مستاني متوفي ۵ ساوھ          | سنن أبي داو د            | 13 |      |
| باا <sup>ب</sup> ال | وأرالفكر بيروت        | امام ابوعيسي محمه بن عيسي ترندي متوفي 9 سراه              | جامع الترمذي             | 14 |      |
| ت۲۲۱اه              | مكتبة انعصريه بيرو    | حافظ امام ابو بكرعبد الله بن محمد قُرشى ،متوفىٰ ا ٢٨ ه    | الموسوعة لابن ابي الدنيا | 15 |      |
| لمدينة المنورة      | مكتبة العلوم والحكم،ا | امام ابوبكراحمه بن عمر وبن عبدالخالق بزار بمتوفى ٢٩٢ هـ   | البحرالزخارالمعروف       | 16 |      |
|                     | .16°F1°               |                                                           | بمسندالبزار              |    |      |
| وت،۲۲۷اھ            | دارالكتبالعلمية بير   | امام ابوعبدالرحمن بن احمد شعيب نسائي متوفي ١٣٠٠ ١٠٠٠ ه    | سنن النسائي              | 17 |      |
| وت، ۱۸ اسماره       | دارالكتبالعلمية بير   | شخ الاسلام ابو يعلى احمه بن على بن ثني موسلى متوفي ٤٠٠٠ ه | مسندایی یعلٰی            | 18 |      |
| يروت ١٣١٢ ه         | المكتب الاسلامي،      | امام محمد بن اسحاق بن خزیمه ،متوفی اا ۳ ه                 | صحيح ابن خزيمه           | 19 |      |
| يروت ٢٢٣ اھ         | دارالکتبالعلمية، بې   | امام ابوجعفراحمه بن محمرطحاوی بمتوفی اسم                  | شرح معاني الآثار         | 20 |      |
| ابيروت ،۱۳۴۴ اھ     | داراحياءالتراث العربي | امام ابوالقاسم سليمان بن احمط براني بمتوفي ٢٠١٠ه          | المعجم الكبير            | 21 |      |
| وت،۴۲۴ه             | دارالكتبالعلمية بير   | امام ابوالقاسم سليمان بن احمطبراني بمتوفي ٢٠١٠ه           | المعجم الأوسط            | 22 |      |
| پروست ۱۳۰۳ ه        | دارالكتبالعلمية، ي    | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبراني بمتوفي ٢٠ ١٣ هد       | المعجم الصغير            | 23 |      |
| پروت ۱۳۱۸ ه         | دارالكتبالعلمية ، ب   | امام ابوا حمد عبد الله بن عدى جرجاني متوفي ٣١٥ ه          | الكامل في ضعفاء الرجال   | 24 |      |
| ان۱۲۲۱ه             | مديئة الأولياءمكمة    | ا مام على بن عمر دار قطنى ،متوفى ٣٨٥ ه                    | سنن الدارقطنى            | 25 |      |
| ت،۱۲۱۸ھ             | دارالمعرفة بيرور      | امام ابوعبد الله محد بن عبد الله حاكم نيشا بورى متوفى هم  | المستدرك                 | 26 |      |
| وت، ۱۳۱۸ ه          | دارالكتب العلمية بير  | ا مام الوقيم احمد بن عبد الله اصفهاني متوفي بسوم ه        | حلية الاولياء            | 27 |      |
| وت،۱۳۲۳ه            | دارالكتب العلمية بير  | امام ابوبكراحمه بن حسين بيهل متوفئ ١٩٥٨ هـ                | السنن الكبرى             | 28 |      |
| \$10°40             |                       |                                                           |                          |    | أأدم |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام ابوبكراحمه بن حسين بيبيق متوفئ ١٩٥٨ ه                | شعب الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حافظا بوبكراحم على بن خطيب بغدادي متوفي ٣٦٣٠ ه            | تاريخ بغداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حافظ ابوشجاع شیرویه بن همر داربن شیرویه دیلمی متوفی ۵۰۹ ه | فردوس الأخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی بمتوفی ۲۱۵ ه             | شرح السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علامه على بن حسن متوفئ اسك ھ                              | تاريخ دمشق لابن عساكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام ضياءالدين محمد بن عبدالواحد مقدى متوفى ٦٣٣ ه         | الأحاديث المختارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام زکی الدین عبد انعظیم بن عبدالقوی منذری بمتوفیٰ ۲۵۲ھ  | الترغيب والترهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علامهاميرعلاءالدين على بن بلبان فارسى بمتوفئ ٩٣٩ ٢٠١٥     | الإحسان بترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | صحيح ابن حبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علامه ولى الدين تيريزي يمتوفئ ٢٣ يھ                       | مشكاة المصابيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حافظ نورالدين على بن الي بكر ، متوفىٰ ٤٠٨ هـ              | مجمع الزوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام بدرالدین ابوهم محمودین احمر عینی متوفی ۸۵۵ ه         | عمدة القارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام ابو محمود بن احمد بن موی بدرالدین مینی بمتوفی ۸۵۵ ه  | شرح سنن أبىداودللعينى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يشخ محمد عبدالرخمن سطاوی به متوفی ۹۰۲ ه                   | المقاصد الحسنة للسخاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امام جلال الدين عبدالرطمن بن ابي بمرسيوطي بمتوفيٰ ١٩١٩ هـ | التوشيح شرح صحيح البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علامه على متى بن حسام الدين مندى بربان بورى بمتوفى ٩٤٥ ه  | كنزالعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| علامه ملاعلی بن سلطان قاری ،متوفی ۱۴۴ھ                    | مرقاة المفاتيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شیخ محقق عبدالحق محدث د بلوی متوفیا ۵۲ ۱۰۵ ه              | أشعة اللمعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يشخ اساعيل بن محم محبلوني بمتوفى ١٩٢٧ه                    | كشف الخفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حكيم الامت مفتى احمد بإرخان نعيمى بمتوفى ١٩١١ه            | مرآة المناجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                           | حافظالیو بحراحمر علی بن خطیب بغدادی به متوفی ۲۹۳ه ه حافظالیو شیر و بید بن شهر دار بن شیر و بید بن شهر دار بن شیر و بید بن شهر دار بن شیر و بید بن به متوفی ۱۹۵ه ه امام نی بی بی بستونی ایمتوفی ۱۹۵ه ه امام نی بالد بن مجمد بن عبدالواحد مقدی به متوفی ۲۵۳ه ه امام زی الد بن عبدالعواحد مقدی به متوفی ۲۵۳ه ه علامه امیر علاء الد بن علی بن بلبان فاری به متوفی ۲۳۱ ه علامه الد بن علی بن بلبان فاری به متوفی ۲۳۱ ه ه علامه دلی الد بن علی بن بلبان فاری به متوفی ۲۳۱ ه ه مام بدرالد بن ابده شیخه محمود بن اجمه یخی به متوفی ۲۵۸ه ه امام ادو محمود بن اجمه یخی به متوفی ۲۵۸ه ه امام بدرالد بن ابده شیخه محمود بن اجمه یخی به متوفی ۲۵۸ه ه امام بدرالد بن ابده شیخه محمود بن اجمه یخی به متوفی ۲۵۸ه ه امام بولی الد بن عبدالرحمن سخاه ی به بدرالد بن بندی به متوفی ۲۰۹ه ه علامه ملائی بن صمام الد بن بندی بر بان پوری به متوفی ۱۹۹ه ه علامه ملائی بن سلطان قاری به متوفی ۲۵۱ه ه علامه ملائی بن سلطان قاری به متوفی ۲۵۱ه ه شیخ اساعی بن سلطان قاری به متوفی ۲۵۱ه ه شیخ اساعی بن سلطان قاری به متوفی ۲۵۱ه ه شیخ اساعی بن شهر عبدالحق محد شد و بلوی به متوفی ۲۵۱ه ه شیخ اساعیل بن شهر عبدالحق محد شد و بلوی به متوفی ۲۵۱ه ه شیخ اساعیل بن شهر عبدالحق محد شد و بلوی به متوفی ۲۵۱ه ه شیخ اساعیل بن شهر عبدالحق محد شد و بلوی به متوفی ۲۵۱ه ه شیخ اساعیل بن شهر عبدالی بن شهر عبداله و به متوفی ۲۵۱ه ه سید شیخ اساعیل بن شهر عبدالحق به متوفی ۲۵۱ه ه سید شیخ اساعیل بن شهر عبدالحق به متوفی ۲۵۱ه ه سید سید می به | تاریخ بغداد عافظالی براحی کی بن خلیب بغدادی بمتوثی ۱۹۳۳ ه<br>فر دوس الأحیار عافظ ایوشجاع شروید بن هم دار بن شروید یکی بمتوثی ۱۹۰۹ ه<br>شوح السنة الم الم ایوش سیا کو علامه کی بن سعود بغوی بمتوثی ۱۵۵ ه<br>تاریخ دهشق لابن عساکر علامه کی بن سیالوا عدم تقدی بمتوثی ۱۹۵ ه<br>الأحادیث المختارة الم الم الم الم الدین محد بن عبدالقوی منذری بمتوثی ۱۹۷۳ ه<br>الموخیب و المتر هیب علامه الدین محد القوی منذری بمتوثی ۱۹۷۹ ه<br>عاد المحسابیت علامه و بی الدین محد بایان فاری بمتوثی ۱۹۷۹ ه<br>مشکاة المصابیت علامه و بی الدین تیم برین بی بمتوثی ۱۹۷۹ ه<br>محمدة القاری عام بدرالدین ایوشی محد بن محد بی به محد القاری الم بدرالدین ایوشی محد بن بین به به به محد الفوری المام بدرالدین ایوشی محد بن به |

## كتب فقه حنفي

| دارالکتب العلمید ، بیروت ۱۳۱۳ه    | امام محمه بن حسن شیبانی بمتوفی ۱۸۹ھ                           | كتاب الآثار                    | 1  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| كمتبه ضيائتيدا ولينتذى            | علامها يوالحسين احمرين محمرين احمدالقندوري بمتوفئ الهبهم ه    | المختصرللقدورى                 | 2  |
| وأرالكتب العلمية ، بيروت ٢٦١١ ١٥  | مشس الأئمة محمد بن إحمد بن الي مهل السنرهسي بمتوفئ ١٩٨٩ ه     | المبسوط                        | 3  |
| كوششه                             | علامه طاهر بن عبدالرشيد بخارى متوفئ ٢٣٥هـ                     | خلاصة الفتاوي                  | 4  |
| دارالکتب العلمية ، بيروت ۴۰۰۰ء    | ناصرالدين ابوالقاسم محمربن بوسف حسيني سمرقندي متوفئ           | الملتقط                        | 5  |
|                                   | PGG.                                                          |                                |    |
| داراحياءالتراث العربي             | علامه علا وَالدين ابو بكرين مسعود كاساني منتوفي ٨٥٥ ه         | بدائع الصنائع                  | 6  |
| بيروت، ٢٢١ اھ                     |                                                               |                                |    |
| پیاور                             | علامه حسن بن منصور قاضي خان متوفي ۵۹۲ ه                       | الفتاوي الخانية                | 7  |
| داراحياءالتراث العربي بيروت       | برهان الدين على بن اني مكر مرغينا ني متوفئ ٩٣٠ه ه             | الهداية                        | 8  |
| مخطوطه                            | امام احمد بن محمود بن سعيد جمال المدين القابسي الغزنوي بمتوفي | الحاوى القدسي                  | 9  |
|                                   | ±09m                                                          |                                |    |
| مخطوطه                            | مختار بن محمود الزامدي متوفي ١٥٨ ه                            | القنية                         | 10 |
| باب المدينة، كراچي، ١٣٣١ه         | لهام ابوالبركات حافظ الدين عبد الله بن احدَسْ مِن وَفَى ١٠٥هـ | كنز الدقائق                    | 11 |
| دارالكتب العلمية ، بيروت، ١٩٧٠ اھ | امام فخرالدین عثان بن علی زیلعی حنفی به متوفی ۱۳۳۳ سره        | تبيين الحقائق                  | 12 |
| كوشئة                             | امام المل الدين محمد بن محمود بابرتي متوفئ ٢٨٧ه               | العناية على هامش فتح القدير    | 13 |
| بابالمدينه كراچي                  | علامها بوبكر بن على حداد متوفى ** ٨ ه                         | الجوهرة النيرة                 | 14 |
| دارالفكر بيروت،اامهاره            | علامه محمرشهاب الدين بن بزاز كروري بمتوفئ ١٩٧٨ ه              | الفتاوي البزازية(الجامع الوجين | 15 |
| باب المدينة ١٣٢٧ه                 | عبيدالله بن مسعود بن محمود المعروف صدر الشريعة بمتوفى ٢٧١٥ه   | شرح الوقاية                    | 16 |

| 12 |                                 |                                                              |                          |    |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|    | كوشئه                           | محمود بن إسرائيل المعروف ابن قاضي ٨٢٣ ه                      | جامع الفصولين            | 17 |
|    | كوششه ۱۳۱۹ه                     | علامه كمال الدين بن جمام ،متوفى ٢٦ ه                         | فتح القدير               | 18 |
|    | بابالمدينه كراچى                | علامه قاضي احمد بن فراموز ملاخسر دحنفي بمتوفي ٨٨٥ ھ          | غررالأحكام               | 19 |
|    | بابالمدينة كراچى                | علامه قاصنی احمد بن فراموز ملاخسر وحنفی بمتوفیٰ ۸۸۵ ھ        | دررالحكام شرح غررالأحكام | 20 |
|    | کوئٹے، ۱۳۲۰ھ                    | علامه زين الدين بن ابرا جيم ،ابن نجيم ،متوفي • ٩٧ ه          | المبحوالوائق             | 21 |
|    | داراحياءالتراث العربي،          | شیخ الاسلام احمد بن محمد بن علی بن حجر بیتمی متوفی ۴ ۵۷ ه    | الفتاوي الحديثية         | 22 |
|    | بيروت ١٣١٩ھ                     |                                                              |                          |    |
|    | کوئنه۱۳۱۵ه                      | سمس المدين احمر بن قو در المعروف قاضى زاده بمتوفى ٩٨٨ ه      | نتائج الأفكار            | 23 |
|    |                                 |                                                              | تكملة فتح القدير         |    |
|    | دارالمعرفة ، بيروت ، ۴۴،۴ه      | علامة شس الدين محمد بن عبد الله بن احمر تمر تاشي متوفي ١٠٠١ه | تنوير الأبصار            | 24 |
|    | كوشنة                           | علامه مراح الدين عمر بن ابراجيم بمتوفى ٥٠٠ اه                | النهرالفائق              | 25 |
|    | دارالكتبالعلمية ، بيروت، ۴۰۰۰ ء | همها ب الدين احمرهلمي متوفي ۲۱۰ اه                           | حاشية الشلبي على         | 26 |
|    |                                 |                                                              | تبيين الحقائق            |    |
|    | بابالمدينه كراچي                | حسن بن ممارين على الوفائي الشرميلا في المحنفي متوفى ٢٩٠٠ه    | غنية ذوى الأحكام         | 27 |
|    | بإبالمدينة كراچي                | علامه خيرالدين رملي متوفي ا ١٠٠١ھ                            | الفتاوي الخيرية          | 28 |
|    | دارالمعرفة ،بيروت،۲۴۰اھ         | علامه علاء الدين محمد بن على حصكفي، متوفى ٨٨٠ اه             | الدرالمختار              | 29 |
|    | کوشنده ۱۳۴۰ ده                  | محمه بن حسین بن علی طوری متوفی بعداز ۱۱۳۸ه                   | تكملة البحرالرائق        | 30 |
|    | كوئئة                           | سيداحمه بن محمه بن اساعيل طحطا وي الحقى ،متوفئ ا٣٣١ھ         | حاشية الطحطاوي على       | 31 |
|    |                                 |                                                              | الدرالمختار              |    |
| _  |                                 |                                                              |                          |    |

| <u>'</u>                         |                                                     |                       | m330322 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| دارالفكر بيروتءاا ١٩١٦ھ          | ملانظام الدين متوفئ الاااهه، وعلمائے مند            | الفتاوى الهندية       | 32      |
| كوشئه                            | علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامى بمتوفئ ١٢٥٢ ه    | منحةالخالق            | 33      |
| دارالمعرفة ، بيروت ، ٢٠٠٠ اھ     | علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامى متوفئ ١٢٥٢ اه  | ردالمحتار             | 34      |
| رضا فاؤتثر ليثن ، لا مور ٢ ١٣١١ه | مجد دِاعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان متوفیٰ ۱۳۳۰ه | الفتاوى الرضوية       | 35      |
| مخطوطه                           | مجد دِاعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتوفی ۱۳۴۴ه | جدالممتار             | 36      |
| كوئنة                            | جلال الدين خوارزي                                   | الكفاية هامش على فتح  | 37      |
|                                  |                                                     | القدير                |         |
| رپشاور                           | مجمه بن عبدالرشيد سجاو ندى                          | الشريفية شرح السراجية | 39      |

# كتب أصول الفقه

| باب المدينة كراجي              | فخرالاسلام على بن محمد برز دوى ۴۸۲ ھ                        | اصول البزدوى       | 1 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| باب المدينة كراچى              | عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعية متوفئ ٩٢ ٧ هـ             | التوضيح والتلويح   | 2 |
| مدينة الاولياءملتان            | مولوى ابوجمه عبدالحق الحقاني بن محمدامير                    | النامي شرح الحسامي | 3 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٩ه | الشيخ زين الدين بن ابراجيم المعروف ابن تُجيم بمتوفى + 42 هـ | الأشياه والنظائر   | 4 |
| باب المدينة كراجي ١٣١٨ه        | يشخ سيداحمه بن محمة حوى متوفى ٩٨٠ اه                        | غمزعيون البصائر    | 5 |
| مديئة الاولياء ملتان           | علامهاحما بن الب سعيد حنق المعروف ملاجيون بمتوفئ مهوااه     | نور الأنوار        | 6 |
| باب المدينة كراچي              | علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين لكصنوى بمتوفى ١٣٢٥ ه      | فواتح الرحموت      | 7 |
| سھيل اکيڈي لاجور               | علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شامي بمتوفى ١٢٥٢ ه            | رسائل ابن عابدين   | 8 |
| مكتبة المديينه ٢٠٠٨ء           | ابوعلی احمد بن محمد بن اسحاق نظام الدین شاشی                | اصول الشاشي        | 9 |

## كتب التصوف

| яп | ρ                        |                                                       |                      | · · |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|    | پشاور                    | عارف بِاللَّه سيدى عبدالغني نابلسي حنفي بمتوفي ١٩٣١هـ | الحديقة الندية       | 2   |
|    | دارالكتب العلميه ، بيروت | سید محمہ بن محم <sup>سی</sup> نی زبیدی متوفیٰ ۱۲۰۵ھ   | اتحاف السادة المتقين | 3   |

## كتب السيرة

| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٩٩ه    | امام ابوبكراحمه بن الحسين بن على بيهي بمتوفى ٨٥٨ هـ            | دلائل النبوة               | 1 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| دارالفكر، بيروت ١٣١٨ ه            | عما دالدين اساعيل بن عمرا بن كثير دشقى متوفى ٢ ٧ ٢٥            | البداية والنهاية           | 2 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت المهماره | على بن سلطان محمر المعروف علامه ملاعلى قارى حنفى بمتوفى ١٩٠٠ ه | شوح الشفا                  | 3 |
| مديمة الاولياء مكتان              | على بن سلطان محمر المعروف علامه ملاعلى قارى حنفى ،متوفى ١٩٠٠ ه | جمع الوسائل في شرح الشمائل | 4 |
| توربيد ضوييلا جور ١٩٩٧ء           | میشی عبدالحق محدث دیلوی متوفیٰ ۵۲۰۱ھ                           | مدارج النيوة               | 5 |

## كتب المتفرقه

| دارالكتنب العلميه ، بيروت ١٩٩٤ء | محمه بن سعد بن منيع هاشي متوفي ۲۳۰ ه                      | الطبقات الكبرى      | 1 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---|
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٩٨ء  | ابوالعباس احمد بن محمد بن ايراهيم بن اني مكر بمتوفئ ١٨١ ه | وفيات الأعيان       | 2 |
| دارالفكر، بيروت ١١٩١ه           | تشس الدين محمر بن احمد ذہبی بہ متوفیٰ ۴۸ سے ھ             | سير أعلام النبلاء   | 3 |
| بابالمدينة كراچي                | علامه مسعود بن عمر سعد الدين تفتاز اني بمتوفئ ٩٣٠ ٧ ه     | شرح العقائد النسفية | 4 |
| دارالكتب العلميد ، بيروت ١٩٨٣ء  | شیخ همهاب الدین احمد بن حجرهیتی کمی متوفی ۹۷۳ ه           | الخيرات الحسان      | 5 |
| خير پوريا كستان                 | ششخ عبدالحق محدث د بلوی متوفیٰ ۱۰۵۲ه                      | أخبار الأخيار       | 6 |

# مجلس المدينة العلمية كى طرف سے پيش كردہ2042كتب ورسائل مع عنقریب آنے والی13 کتب ورسائل

وشعبه كتب اعلى حضرت عليه رحمة رب العزت

#### اردو کتب:

1.....الملفو ظالمعروف بديلفوظات اعلى حضرت (مكمل جارهيے) (كل صفحات 561)

2.....كرنى نوت ك شرى احكامات (كِفُلُ الْفَقِيهِ الْفَاحِم فِي أَحُكَام فِرْطَاسِ الدَّرَاحِمُ) (كل صفحات: 199)

3.....فضائل وعا( أحُسَنُ الْوِعَاءِ لِآدَابِ الدُّعَاءِ مَعَةً ذَيُلُ الْمُدُّعَاءِ لِأَحْسَنِ الْوِعَاءِ) (كُلُ شَخات: 326)

4.....والدين ، زوجين اوراسا تذه ك حقوق (المُحقُوق لِطرُح الْعَقُوقِ ) (كل صفحات: 125)

5.....اعلى حضرت معدسوال جواب (إطَّهَارُ الْحَقِّ الْمَعلِيُ) (كُلُّ صفحات: 100)

6 ....ايان كى يجان (ماشية مبيدايان) (كل صفحات: 74)

7.... شبوت بلال كر القرطر في إنبات هلال) (كل صفحات: 63)

8 ..... ولا يت كا آسان راسته (تصورين ) (أليّافُونة ألوَاسِطة) (كل صفحات: 60)

9.... بشريعت وطريقت (مَقَالِ عُرَفَا بِإِعْزَاذِ شَرَع وَعُلَمَاء) (كُلُ صَحَات: 57)

10 ....عيدين على كل ملناكيما؟ (وشَاحُ الْمِعْدِ فِي تَحْلِيل مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (كل صفحات: 55)

11 .... حقوق العياد كيم معاف بول (اعدب الامداد) (كل صفحات 47)

12 .....معاشى ترقى كاراز (حاشيد تشريح تدبير فلاح ونجات واصلاح) (كل صفحات: 41)

13 .... ما وخدام والمن شرق كرف كفشاك (دَادُ الْقَدُعِ وَالْوَبَاءِ بدَعُوةِ الْحِيْرَان وَمُواسَاةِ الْفُقَرَاء) (كل صفحات: 40)

14....اولاد كحقوق (مشعلة الارشاد) (كل صفحات 31)

15 .... الوظيفة الكريمة (كل مقات 46)

#### عربی کتب:

16, 17, 18, 19, 20. .... حَدُّ الْمُمُتَارِ عَلَى رَدِّالْمُحْتَارِ (المحلد الاول والثاني والثالث والرابع والنعامس) (كل منحات: 570 -672،

(483,650,713

21..... اَلزَّمْزَمَةُ الْقُمُرِيَّةِ (كُلُصِحُات:93) 22..... تَمُهِيْدُ الْإِيْمَانِ . (كُلْ فَحَات:77) 23..... كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمُ (كُلْ صَحَات:74)

25.....اِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (كُلُ صَحَات:60) 26..... اَلاِ جَازَاتُ الْمَتِينَة (كُلُ صَحَات:62) 24 ..... أَجُلَى الْإِعْلَامِ (كُلُّ صَفّات: 70)

> 27 .....ألفَصُلُ الْمَوُهَيئ (كُلُصِحُات:46) 28.... التعليق الرضوى على صحيح البحارى (كل صفحات:458)

#### عنقریب آنے والی کتب

2 .....اولاد كحقوق كتفصيل (مشعلة الارشاد)

1 ..... حَدُّ الْمُمْتَارِ عَلَى رَدِّالْمُحَتَارِ (المحلدالسادس)

﴿شعبه رّائم كتب﴾

1 ....جبتم ميس لے جائے والے اعمال (جلداول) (الزواحرعن اقتراف الكبائر) (كل صفحات: 853)

2 ..... جنت من كم الم والمال ( المتعدر الرابع في تواب العمل الصالح ) (كل مقات:743)

3....احياءالعلوم كاخلاصه (نباب الاحياء) (كل صفحات: 641) 4....غيُونُ الْحِكَّايَات (مترجم، حصداول) (كل صفحات: 412)

5....عيون الحكايات (مترجم حصدوم) (كل صفحات: 413) 6.... الدعوة الى الفكر (كل صفحات: 148)

7..... آنسووَل كاوريا (بَحُرُ الدُّمُوع) (كل صفحات: 300) 8....راعِلم (تَعُلِيمُ الْمُتَعَلِم طَرِيقَ التَّعَلُمُ ) (كل صفحات: 102)

9.... حسن اخلاق (مَكَارِمُ الْآلُعُلَاق) (كل صفحات: 74) 10.... بيني كوهيمت (أَيُّهَ الْوَلَد) (كل صفحات: 64)

11 .... شام اولها ورمِنها م العارفين) (كل صفحات: 36) 12 .... آواب دين (الأدب في الدين) (كل صفحات: 63)

13..... يَكِيول كى جزاكي اور كنامول كى سزاكي (فَرَقُ الْعُيُون وَمُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحَزُون) (كل صفحات: 138)

14 ..... منى آقامى الدُمال عدوته وسلم كروش فيهل (البَاهِرُفِيُ حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْبَاطِن وَالظَّاهِر) (كُلُّ فَحَات: 112)

15 ..... ونياست برغبتي اوراميدول كى كى (الزُّهُ لُو قَصْرُ الأَمَل) (كل صفحات: 85)

16..... مارية عرش كس كوسط كا..؟ (تمهيدُ الْفَرْشِ فِي الْحِصَالِ الْمُوْجِدَةِ لِظِلَّ الْعَرْشِ) (كل صفحات: 28)

17 ....حكايتين اور فيحتين (الروض الفائق) (كل صفحات: 649)

18 ..... المام اعظم رضى الله تعالى عدى ويتيس (وصايالمام اعظم) (كل صفحات:46)

19 .... ينكى كي وعوت كفضائل (الامربالمعروف والنهى عن المنكر) (كل صفحات: 98)

20 ..... تقيحتون كم في يعول بوسيلة احاديث رسول (المواعظ في الاحاديث القدسية) (كل مفات:54)

21 .....ا يحم برا من التَّالُهُ فَمَا كِرَةً) (كُل صفحات: 120)

22 .... اصلاحِ اعمال جلداول (ألْحَدِيقَةُ النَّدِيَّة شَرْءٌ طَرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّة) (كل صفات: 866)

23.... شكرك فضائل (الشُّكُولِلَّة) (كلُّ صفحات: 122)

24.....طبية الاولياء (جلد1) (كل صفحات:695)

25 ....عاشقان صديث كى حكايات (آلرِّحْلَة فِي طَلْبِ الْحَدِيثِث) (كُلُ شَخَات: 105)

عنقریب آنے والی کتب

1 .....راه نجات ومهلكات جلدوم (الحديقة الندية) 2 .....حلية الاولياء (مترجم، جلد)

﴿ شعبه درس كتب ﴾

1 ..... اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه (كل صفحات: 325) 2 ..... نصاب الصرف (كل صفحات: 343)

3 ..... اصول الشاشي مع احسن الحواشي (كل صفحات:299) 4 ....نحو ميرمع حاشية نحو منير (كل صفحات:203)

5 .....دروس البلاغة مع شموس البراعة (كل صفحات: 241) 6 .....خاصيات ابواب (كل صفحات: 141)

7...... مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات: 241)

التُيْنُ ش: مجلس المدينة العلمية (واوت اسلام)

8 .....تصاب التحويد (كل صفحات:79)

10....صرف بهائي مع حاشية صرف بنائي(كل صفحات :55)

12.....تعريفاتِ نحويه (كل صفحات:45)

14 .....شرح مئة عامل (كل صفحات:44)

16 ..... المحادثة العربية(كل صفحات:101)

18 ..... نصاب المنطق (كل صفحات:168)

20 ..... تلحيص اصول الشاشي (كل صفحات144)

22 ....نصاب اصولِ حديث (كل صفحات95)

9..... نزهة النظر شرح تحبة الفكر (كل صفحات:175)

11 ....عناية النحو في شرح هداية النحو (كل صفحات:280)

13 .....الفرح الكامل على شرح مئة عامل (كل صفحات: 158)

15....الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات:155)

17 .....نصاب النحو (كل صفحات:288)

19.....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (كل صفحات:119)

21 .....نورالايضاح مع حاشيةالنوروالضياء (كل صفحات392)

23 .....شرح العقائدمع حاشية جمع الفرائد (كل صفحات: 384)

### عنقریب آنے والی کتب

2 ..... نصاب الادب 1 ..... قصيده برده مع شرح خرپوتي

## ﴿شعبة ترج ك

2..... بهارشر بعت جلد دوم (حصه 7 تا13) (كل صفحات: 1304)

4.... بهارشر بعت (سولهوال حصه بكل صفحات 312)

6....علم القرآن (كل صفحات: 244)

8....اسلامي زندگي (كل صفحات: 170)

10.....اربعين حنفيه (كل صفحات: 112)

12 ..... اخلاق الصالحين (كل صفحات: 78)

14.....أمهات المؤمنين (كل صفحات: 59)

16.... عن وباطل كافرق (كل صفحات: 50)

24 .... بهشت کی تنجیال (کل صفحات: 249)

26.... بهارشر يعت حصد ٤ ( كل صفحات 133 )

28 .... كرا مات صحاب يهم ارضوان (كل صفحات:346)

30..... بهارشر بعت حصيه ( كل صفحات: 218 )

32..... بهارشر بعت حصهاا (کل صفحات: 280)

34.... فتخب مديثين (كل صفحات: 246)

36....جنتى زيور (كل صفحات: 679)

38..... بهادشرايت صده الكل صفحات: 219)

1..... بهارشر بعت، جلداة ل (حصداول تاششم بكل منفات: 1360)

3..... عَاسُ القران مع غرائب القران (كل صفحات: 422)

5.... محابه كرام دهدي الله تعالى عنهم كأعشق رسول (كل صفحات 274)

7..... چنم كے خطرات (كل صفحات: 207)

9.... جحقيقات (كل صفحات: 142)

11..... كينهُ قيامت (كل صفحات: 108)

13 ..... كمّاب العقائد (كل صفحات:64)

15..... العظم ماحول كى بركتين (كل صفحات: 56)

17 تا23 ..... قاوى الل سنت (سات صے)

25 .... سيرت مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم (كل صفحات:875)

27..... بهارشر بعت حصه ۸ ( کل صفحات: 206 )

29.....موانح كربلا (كل صفحات:192)

31..... بهارشر بعت حصه ۱ ( كل صفحات 169 )

33..... بهارشر بعيت حصة ١١ ( كل صفحات 222 )

35..... بهارشر بعت حسر١٣ ( كل صفحات: 201 )

37..... بهارشر بعت حسر ۱۳ ( کل صفحات: 243)

40.....آئيندَ عبرت (كل صفحات:212)

39 .....گلدسته عقائد واعمال (كل صفحات : 244)

41 ..... بهارشر بعت جلدسوم (3) (كل صفحات: 1332)

#### عنقریب آنے والی کتب

2.....جواہرالحدیث

1 ....معمولات الأبرار

### ﴿شعبه اصلاحی کتب﴾

1.....فيائي صدقات (كل صفحات: 408) 2.....فيضا إن احياء العلوم (كل صفحات: 325) 3.... ينهمائي جدول برائي منه النه الأول كل صفحات: 187) 4......فيضا إن احياء العلوم (كل صفحات: 196) 5..... فيضا إن الأول كل صفحات: 196) 5...... فيضا إن الأول كل صفحات: 160) 9....... فيضا إن الأول كل صفحات: 160) 9...... فيضا إن الأول كل صفحات: 160) 9...... فيضا إن الأول كل صفحات: 100) 10...... فيضا إن الأول كل صفحات: 100) 11...... فيضا إن الأول كل صفحات: 100) 12..... فيضا إن الأول كل صفحات: 100) 12...... فيضا و موسيا كل كل صفحات: 100 المنافع المن

### ﴿ شعبه امير ايكسنت دامت بركاتهم العاليه ﴾

31...قوم وِثَات ادراميرا المِسنّت (كل صفحات: 262) 32.... شرح شجره قادريه (كل صفحات: 215) 33..... تعارف اميرا المِسنّت (كل صفحات: 100)

2.....دين كامسافر (كل صفحات: 32) 4.....معذور بچي مبلغه كيسية ني (كل صفحات: 32) 6.....فلمي ادا كار كي توب (كل صفحات: 32) 8...... تذكره امير ابلسنت قسط (1) (كل صفحات: 49) 10..... تبر كل گئي (كل صفحات: 48) 12..... مين نے مدنى برقع كيوں پينا ؟ (كل صفحات: 33) 14..... مير دو يول الحفار كل صفحات: 32) 16..... مرد د يول الحفار كي مقطاري جن كا غسل متيت (كل صفحات: 23)

1.... آداب مرهد کال (همل پارچی ص) (کل صفحات تا بین بین اور شیخات تا بین بین مرحد کال (همل پارچی کار کی سفحات تا بین بین بین از مین (کل صفحات تا 101) بیر سی که در کال سفحات تا 101) بیر سی که در کال صفحات تا 101) بیر سی که در کال صفحات تا 105) (کل صفحات تا 105)
10... تا کر که امیر ابلسدت قسط (2) (کل صفحات تا 48)
11.... تا فیل در زی (کل صفحات تا 36)
13... تا کرچین مسلمان بهوگیا (کل صفحات تا 32)
14... تا مین میرویس مسلم کا در از (کل صفحات تا 32)
15... تا بید نصیب دولها (کل صفحات تا 32)
17... بید نصیب دولها (کل صفحات تا 32)

| بارتر یک فررس کری ازی ا                                                                                     | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 19جيرت انگيز حادثه (كل صفحات: 32) 20 دعوت اسلامي كي جيل خانه جات مين خدمات (كل صفحات: 24)                   | - TE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21قبرستان كى چريل (كل صفحات: 24) 22تذكرة امير ابلسنت قسط سوم (سقت نكاح) (كل صفحات: 86)                      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 تذكرة امير ابلسنت (قيط 4) (كل صفحات: 49) 24 كفن كى سلامتى (كل صفحات: 33)                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 25كرىچىن كاقبول اسلام (كل صفحات: 32) 26 جنول كى دنيا (كل صفحات: 32)                                         |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2725 كر چين قيد يون اور يا درى كا قبول اسلام (كل صفحات: 33) 28 صلوة وسلام كى عاشقه (كل صفحات: 33)           |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 سركارسلى للەتغالى عليدة الدينم كالبينيام عطارك نام (كل صفحات: 49) 30 يقسور كى مدو (كل صفحات: 32)         |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 31نومسلم کی ورد پیمری داستان (کل صفحات: 32) 32 شرانی کی تؤبه (کل صفحات: 32)                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 33وضوكے بارے من وسوسے اوران كاعلاج (كل صفحات: 48) 34خوفناك دائنل والا يجد (كل صفحات: 32)                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 یا نی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 35 مقدی تحریرات کے ادب کے بارے میں موال جواب (کل صفحات: 48) |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 كفن كى سلامتى (كل صفحات: 33) 37 بندر آواز ين ذكر كرن يغير حكمت (كل صفحات: 48)                            |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 خالفت محبت ش كيب بدلي؟ (كل صفحات: 33) 39 كمشده دولها (كل صفحات: 33)                                      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 40اصلاح كاراز (مدنی چینل کی بهارین حصدوم) ( كل صفحات: 32 ) 41 ما ڈرن نو جوان کی توبید ( كل صفحات: 32 )      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 پیل مدینه کی سعادت تل گن (کل صفحات: 32) ( کل صفحات: 33 )                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 شرابی مؤذن کیسے بنا؟ (کل صفحات: 48) 45 بدکرداری توبه (کل صفحات: 32)                                      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 46نادان عاشق (كل صفحات: 32) 47من نيك كيدينا؟ (كل صفحات: 32)                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 بابر كت رو في ( كل صفحات: 32 ) 49 ولى يينبست كى بركت ( كل صفحات: 32 )                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 خوش نصیبی کی کرئیں (کل صفحات: 32) 51 نورانی چیرے والے برزگ (کل صفحات: 32)                                |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 52ناكام عاشق (كل صفحات: 32)                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 54ميوزيكل شوكا متوالا (كل صفحات: 32)                                                                        |      |  |  |  |  |  |  |  |
| عنقریب آنے والے رسائل                                                                                       |      |  |  |  |  |  |  |  |
| V.C.D1 كى مدنى بهارين (قسط3) (ركشرة رائيوركيي مسلمان بوا؟) 2اوليائ كرام كے بارے ميں سوال جواب               |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3وعوت اسلامی اصلاح امت کی تحریک                                                                             |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |      |  |  |  |  |  |  |  |

تواب سے محرومی

طبرانی نے عدی بن حاتم رضی الله تعالی عندے روابیت کی ، کہ **اللّٰہ** عزد جل کے محبوب ، دانائے عُنُوب بِمُنزَّ وْعُنِ الْعَبُوبِ سِلِّی الله تعانی علیہ دالہ دسنم نے ارشاد فر مایا: کیچھالوگوں کو جنت کا تھکم ہوگا ، جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گےاوراس کی خوشبوسونگھیں گےاورکل اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کرر کھا ہے، دیکھیں گے۔

یکارا جائے گا کہ آخیں واپس کرو، جنت میں ان کے لیے کوئی حصیبیں۔ بیلوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے، کہالیمی حسرت کسی کونہیں ہوئی اور بیلوگ کہیں گے کہا۔ رب!اگر تونے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کردیا ہوتا ہمیں تونے تواب اور جو پچھ اسيخ اوليا كے ليے جنت ميں مهيا كيا ہے ندد كھايا ہوتا توبيہم برآ سان ہوتا۔

ارشادفر مائے گا:'' ہمارامقصد ہی ریتھااے بدبختو! جب تم تنہا ہوتے تھےتو بڑے بڑے گنا ہوں سے میرامقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تتھے تو خشوع کے ساتھ ملتے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں برخلا ہر کرتے ،لوگوں سے تم ڈرےاور مجھ سے نیڈ رے ،لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں کی ،لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے ،للمذاتم كوآج عذاب يحكما وَل كا ورثواب سيمحروم كرول كائ ("المعمم الكبير" للطراني، المعديث: ١٩٩، ج٥١، ص٥٨، و "معمع الزواقد"، كتاب الزهد،